مرتب رياض احمد

Marfat.com





POLY OF YOUR STAN

جمله حقوق محفوظ



بنخليفات الابور

نا شرك ا

لياقت على

ز بر گرانی

<sub>+</sub>1999

سن اشاعت

آزاد دپوزند سنتر:7597988

كمپوزنگ

اُجَالاپرنٹرڈ'لاہور

پر تٹرذ

أغانثار

نامينل

150 روپے

قيمت

ا على رافع اور تناتى

ن... اسلام کی رگ کامقدس خون

حجته الاسلام عقيقي بخشائش

٥... حضرت على المرتضلي والثين

٥.. شيرخداسيدناحصرت على رياضي

ذاكثر محمدطابر القادري

ذاكثر على شريعتني

ذاكتراسراراحمد

أنذيرحق

ذاكثرطهحسين

93

104

115

Marfat.com

# ٠٠٠٠ حضرت على مرتضى كرم التدوجه

علامه سيد ساجد على نقوى 132

ن حضرت على مناسمة بن ابي طالب

علامه عباس محمود العقاد (مصرى) 140

٥ ... فضائل جناب اميركي الميازي خصوصيات

مولاناسيدعلى نقى نقوى 158

O... مستله خلافنت وامامست

برنام 171

ن... حضرت اميرالمومنين عليم السلام

علامه سبط ابن جوزي 201

٥ ... حصرت على رسى الله كيد مجرات

محمدوصيخان 224

٠٠٠٠ شاك على رمناشية

شوكتعلى عابد . . 227

٠٠٠٠ فضائل مرتضوي مناشية

ملاباقرعلي 278

00

PANJABUNIVERSITY

## 

" تحب علی بھٹنے " کے ابتدائی مقالہ میں جناب پروفیسرڈاکٹر محمد طاہرالقادری نہایت دل سوزی کے ساتھ علی بھٹنے کے جاہنے والوں کو اپنے اپنے عقائد پر کاربند رہتے ہوئے ، باہم اتحاد والفاق کی تلقین کرتے ہیں۔

ڈاکٹر طہ حسین کا شمار عالی سطح کے دانشوروں میں ہوتا ہے۔ "حب علی بڑاٹھ " میں شامل ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں جناب علی مرتضٰی جڑاٹھ کی زندگی "کردار و افکار اور دور خلافت کا جابڑہ نمایت عمر کی کے ساتھ کمیا گمیا ہے۔

علامه مید محمود العقاد (مصری) کا مضمون ہاشی خاندان اور مکه معقبه میں آباد دیمر قبائل اور العقاد (مصری) کا مضمون ہاشی خاندان اور جناب شیر خدا کے اوصاف و سیرة ' اور ان کی شاخوں کی ترتیب و نفسیات کا احاطہ کر آئے اور جناب شیر خدا کے اوصاف و سیرة ' شجاعت و قوت اور آپ کو در پیش حالات کا آئینہ دار ہے۔ آپ کے اقوال و فرمودات کا جامع خلاصہ پیش کر آئے۔

واکثر علی مشر یسعت امت رسلم کے قد آور مفکر اور بااثر صاحب قلم بیں۔ آپ

کا مضمون مدح علی بھٹے میں یوں رواں ہوا ہے کہ آپ کی شخصیت کے ایسے گوشے سے روشاس کراگیا کہ جس کی جانب عام طور پر کم ہی توجہ دی گئے۔ ایک نابغہ روزگار ہستی کے دکھ اور اس میں بنمال پیغام سے جس خوبی کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے وہ صرف ڈاکٹر علی مشد یسعندی کے قام کو ہمیار کو ہی ودیعت کی گئے ہے۔

جمتہ الاسلام عقیقی بختائش کی تحریر ان صاحبان قلم کی تحریر دں اور حوالوں سے مزین کے جو کہ غیرمسلم ہیں۔ لیکن انصاف اور عقل کے ساتھ جب رتبہ علی مختری جانب نظر کرتے ہیں تو خود کو توصیف علی مختری پر مجبور پاتے ہیں۔ علامہ بختائش کا مضمون آپ کو ان کی وسعت مطالعہ کا حصہ دار بنا دیتا ہے۔

ہرنام' ایک ہندو صاحب تلم' جناب مولا من کی سیرت و کردار اور عظیم الثان فخصیت کا سیرت و کردار اور عظیم الثان فخصیت کا سیر نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر علامہ اسمرار احم 'محترم نذیر حق 'علامہ سید ساجد علی نقوی ہمارے دور کے بردے سیاحیان قلم اور علاء ہیں۔ ان کے مضامین آپ کے قلب و روح کو معطر کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا سید علی نقی نقوی 'علامہ سبط ابن جو ذی 'جناب محمد وصی خان 'شوکت علی عابد اور ملا باقر علی صاحب کے رشحات ِقلم اس گلدستہ عقیدت میں ممک رہے ہیں۔

جناب علی بر الشن کے بارے میں مختلف صاحبان قلم کی تحریروں کو اکٹھا کرنے کے عمل کو اس نظرے دیکھا جانا چاہیے کہ مسلمانوں کو اتحاد ویگا گلت کی جانب دعوت دی جارہی ہے۔

آج کا ایجنڈ اید نہیں کہ مسلمان "مقام علی بر الشن " پر باہم دست و گریباں رہیں ' بلکہ وقت کا نقاضا تو یہ ہے کہ سیرت علی بر الشن ہے روشنی حاصل کرتے ہوئے علم و صنعت میں کمال حاصل کرنے کی سعی کی جائے تاکہ بسماندگی ہے امت مسلم خجات حاصل کرسکے اور کروڑ با انسانوں کے کندھوں سے استحصال کا بوجھ ہٹایا جاسکے۔

کرو ڈیا انسانوں کے کندھوں سے استحصال کا بوجھ ہٹایا جاسکے۔

ریاض اہمیں لاہور جوری 1999ء

پروفيسر ڈاکٹر محمد طاہر القادر ی

## حب على رضافنه

نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم – اما بعد – فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم 0 بسم الله الرحمن الرحيم 0 فسئلوا الألم الذكر ان كنتم لاتعلمون و صدق الله مولنا العظيم 0

محرّم و مکری حضرات العلماء و حضرات الشعراء و معزز سامعین و عاضری الله رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج ایک محدود پیانے پر بی سمی لیکن بسرحال است مصطفوی مُلْلَیْنَ کے اتحاد کا ایک ایمان افروز رنگ دکھایا ہے، میرے یہ دوست جن کے نام سے اس وقت تک بھی آگاہ شیں ہوں جو شیخ سیریٹری کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں، میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مولود کعبہ بھیشن کی یاد ہی منعقد ہونے والی مقد س میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مولود کعبہ بھیشن کی یاد ہی منعقد ہونے والی مقد س محمل میں حب علی بھیش کے نام پر حاضری کی دعوت دی، تو ان کی دعوت من کر میں نے یہ سوچاکہ میرے مسلک و مشرب میں حب علی بھیش کے نام پر دی میں دعوت کو رد کرنا کلہ پر جنے کے باوجود میں ایمان ہے اور حب علی بھیش کے نام پر دی میں دعوت کو رد کرنا کلہ پر جنے کے باوجود میں منافقت ہے۔ اس لیے کہ تاجدار کا نیات میں تیجیز نے فرایا۔ (کزانمال بلد نمبرانا میں ۱۹۲۲ تاریخ الحقاز جمہ ۲۵۹ بوالہ طرانی بردایت معزت ام سلمہ بھیش ا

"من احب عليا" فقد احبني و من احبني فقد احب

الله ومن ابغض عليا فقد ابغضنى و من ابغضنى فقد ابغض الله - "

جس کمی نے میرے علی برائی سے محبت کی اس نے جھے سے محبت کی اور جس نے جھے سے محبت کی اس نے غدا ہے محبت کی اور جس نے میرے علی پریٹے سے بغض رکھا' اس نے جھے سے بغض رکھا اور جس نے جھے سے بغض رکھا' اس نے غدا سے بغض رکھا۔" کیونکہ حب علی رہائی عین ایمان ہے وب علی رہائی عین نجات ہے اور بغض علی رہائی عین نفاق ہے اس کے ایک مسلمان کے ایمان کا نقاضا ہے کہ وہ راہ ایمان کو چنے 'راہ نفاق کو نہ چنے اور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اینے دور میں ایمان کی نمسوٹی بیان کرتے ہیں 'وہ كتے بيں مارے زمانے ميں ايمان كى كسوئى كيا تھى؟ اور منافقت كى كسوئى كيا تھى؟ (تاريخ الحلفاسيولي ص ٢٥٧ ترجمه مثم بريلوي بحواله ترندي روايت ابوسعيد برايني بنائيع المودة ص ٥١ م بحواله ملم بروايت معزت سعيد برايش - مند الم احم") "كفانسوف المنافقين حب على روافير كى خوشبو آتى ، بم اسے موجعن سمجھ كر كلے لگا ليتے ، جس سے بغض على روافير كى بو آتی اے منافق مجھتے' اس کیے یہ حاضری ایمان کاعین نقاضا تھی اور وفت کی عین ضرومت بھی تھی کہ رسول پاک مائیلیم نے میروریوں کو بیہ فرمایا۔ قرآن کہناہے حضور مائیلیم سے کہ اہل کتاب سے فرما دیجے ' میودیوں کو یہ کمہ دیجے: (آل عمران پس آیت ۱۲س)"تعالوا الى كلمة سواءم بيننا وبينكم"اك يهوديوا آوًا ثم بهي ايك خداكومات ہو'ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اور کچھ نہ سہی ہے ایک بات تو قدر مشترک ہے' قر آن کہنا ہے حضور سے "كه كه و يجئے اہل كتاب سے كه اى قدر مشترك پر انتظے ہو جائيں اختلافات كو بھول کر ایک ہی قدر مشترک پر اکٹھے ہو جائیں ارے مدینہ کی اس ریاست کے استحام کے کے حضور مان الم اور اہل کتاب ور توحید پر مشترک ہوسکتے ہیں توریابت پاکتان کے استحکام کے لیے سارے مسلمان حب علی مناشر پر متفق کیوں مہیں ہو سکتے اور بچھے ہرگزیہ کہتے میں کوئی تامل نہیں کہ پاکستان یا بلاد اسلام میں رہنے والا کوئی شخص خود کو سٹی کہلائے یا شیعہ 'اگر دہ حب علی من شر کے نام پر وحدت و اتفاق اور اتحاد کی راہ کو شیں اپنا سکتا' تو وہ سی ہے یا شیعہ ہے وہ جھوٹا ہے اور منافق ہے اور اس لیے ایک بات بتا ماہوں آپ کو خواہ منیت ہو یا شیعیت ان دونوں کے بزرگول سے پوچیس تو اپنی اپنی جگہ وہ دونول سے دعویٰ

کرتے ہیں کہ ہمار اسلک مسلک محبت ہے 'مسلک نفرت نہیں ہے اور اگر دونوں کا دعویٰ بج
ہے قومسلک محبت والے دست وگر بہاں نہیں ہوا کرتے 'گلے الماکرتے ہیں 'قواس لیے ہم نے
میہ سوچاکہ دعوت محبت ہے۔ اسے دو ہری محبت کے ساتھ کلے لگانا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ
خداوند کریم کی ذات اس محدود سے پیانے کو پھیلا دے (الی آئین) صرف پاکستان نہیں بلکہ
برصغیراور پورے عالم اسلام کو اس محبت پر اکٹھاکر دے۔۔۔ جو آیت کریہ میں نے ابتدا میں
علاوت کی ہے اس میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ فسسنلو ااهل الذکر ان کست
لات علم ون اگر تمہیں کی حقیقت کی فہرنہ ہو' معرفت نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو'
کن سے پوچھ لیا کرو ؟ اہل ذکر ہے' اہل علم کی بات نہیں' عام طور پر رواج تو یہ ہے کہ
سوال اہل علم سے کیا جا تا ہے' جب سوال اہل علم سے کیا جا تا ہے' تو یماں اہل علم کی طرف
رجوع کرنے کا عظم کیوں نہیں دیا۔ وجہ یہ ہے کہ اہل علم ہمی خود بھی دھند کی میں جتال ہو
جاتے ہیں بھی اہل علم خود بھی حقیقت کو نہیں پا کتے تو اہل علم سے بھی حقیقت چھپ جاتی
جاتے ہیں بھی اہل قدر سے حقیقت چھپ نہیں عتی۔ اس لیے فرمایا کہ شک والوں کے پاس جانے
کی بجائے یقین والوں کے پاس جایا کرو۔ کیو نکہ شک والا صاحب عشل ہو تا ہے اور یقین والا
کی بجائے یقین والوں کے پاس جایا کرو۔ کیو نکہ شک والا صاحب عشل ہو تا ہے اور یقین والا

بو علی اندر غبار ناقه هم دست روی یرده ممل گرفت

( ملامه اقبال ً )

تو قرآن نے اہل علم کی طرف جانے کی بجائے اہل ذکر کی طرف جانے کی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے 'ایک خود ذکر کا'کہ ذکر کیا ہے؟ اہل ذکر کون ہیں؟ اور پھر کسی حقیقت کی خبرنہ ہو تو اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ تین چیزوں کا بیان ہا اس آیت کریمہ میں اور آج کی گفتگو مخترا ان چیزوں کے بیان پر مشتل ہوگی۔ قرآن کریم چو نکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ ذات خود فیر محدود لا متابی ہوتی ہے تو جب زات لا متابی ہوتی ہے تو جس طرح خدا کی ذات کی کوئی صد اور جمت نہیں اس کے جر ہر آیت کی تفیر کی بھی کوئی صد اور جمت نہیں اس لیے آگر آپ یہ اس لیے قرآن کی ہر جر آیت کی تفیر کی بھی کوئی صد اور جمت نہیں اس لیے آگر آپ یہ اس کے حمیں کہ میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تفیر ہے وہ تا ہوگی ہو ہے ہو سے تو جس طرح خدا کی ذات کی کوئی صد اور جمت نہیں اس لیے آگر آپ یہ سیمیں کہ میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تفیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تفیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے میں آج جو تجھے بیان کروں گاوہ اس آیت کی تغیر ہے وہ غلط ہے۔ یہ اس آیت کی تعمیر کے دی تعمیر کی جو تبید کی تعمیر کی تعمیر کے دور غلط کی خود کی

た (الجرآية برو) "اناندن نزلناالذكرو نين بويخي نا؟ تو كويا قرآن كافيصله بيه بوكياك كون ين ١١٤ كياور 1:15 · ジャニックシンシャン・ブラウン・ブラー・ブラック リフをからしか こんられて (زفرن پ۵۴۱ی المائح الدرات المواجدة 1 ار شاد باری تعالی ہے بیک ہم نے می اس ذکر کو عادل عليه ب كد فود قرآن سه سوال كياجا-ة فمن شاء ت 1 ن در سے بوجی سے ران می سے بوجی میں کو وز کر "كوذكروالول سي يوجع لياكرو-يورى がことかかかん とりとうが اكتفاكرين توييات الم - وقرآن بال من ارتاد ب د کروں سے 11 : Cr: نيس يه قرآن خودى ذكرې "ان هو االاذكرى للمالمين ナナシール, التذكر ナルトレイラウ ノーン・ - جاداتی بی آیوں پ からんらんで الوفران س どうしょ かっている كا يواب فورصاحب C. 16.31 نلو اهل الذكر ن حران م بمروكون اور . Z. عراج ال عابرك کی چوٹ دہی ہیں ك و لقومك " ي رديا ي ده ذكر كوني اور びとしら -60005 アコナー " تو قرآن اول ے ي تو خريمو الرس ب١١٦ء -C 13655 5 دل کی مثلاتی £. トにんじ 196 (الان) 22 4 <u>C.</u> E.

قرآن کی بھی خرسے اور 21222 يروايد سوال وفرآن シャナーションとしかったい がいっとと معنى كارد ، قرآن کون بی ن فود قرآن ے قرآن دا کے کون میں .( וני עון ביט גע トロイン

كه قرآن لے كر مبعوث موئى وال كرتے ميں يا رسول مائيليم "آپ قرآن لائے آپ ہمیں ہدایت فرما دیجے کہ قرآن والے کون ہیں؟ تو حضور مانتیں فرماتے ہیں اور یہ حدیث مندمیں ہے طبرانی میں ہے حاکم میں ہے ترندی میں ہے اور متعدد صحابہ براثن نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت علی رہائی خود بھی اس حدیث کے رادی ہیں اور حضرت جابر رہائیں بن عبداللہ بھی صدیث کے راوی ہیں اس صدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ملائیوں نے فرمایا۔ (نالع الودوص ١٥٣ بحواله طرائي بردايت المسلم بريز،) "المقران مع على وعلى مع المقدان؟ جس طرح قرآن کی بات دنیا کاکوئی فرد رد نہیں کر سکتا' اس طرح قرآن لانے والے کی بات کوئی مائی کالال رو نہیں کر سکتا اور حضور مائی بیل فرمارہ ہیں۔ اکنزالعمال جلد ١١ ص ١٠١٣ نيابع الموده ص ١٥٣ بحواله طبراني الأوسط بروايت ام سلمه برايني تاريخ الخلفاء علامه سيوطى مرجم ص ٢٦٠) "القران مع على و على مع القران لايفتر تشان حتى يدد على الحوض "كه قرآن على بزيز، سے پوست ب اور على برائز، قرآن سے پیوست ہیں 'نیں "مع "معیت کامعنی پیوشکی کررہا ہول کیونکہ معیت کامعنی ہیہ ہے کہ جس میں فرفت کا اندیشہ نہ ہو' معیت اس ساتھ کو کہتے ہیں جس میں جدائی نہ ہو سکے۔اگر دو ایک ساتھ جارہے ہوں تو دہ جد ابھی ہو سکتے ہیں تو ایسا ساتھ چاہیے 'الیمی پوشکی چاہیے کہ ا یک دو سرے سے لازم و ملزوم ہو جا کیں کہ وہ اس سے جدانہ ہو سکے اور وہ اس سے جدانہ ہو سکے تب تو معیت کامعنی سمجھ آتا ہے جو تغییر میں نے کی ہے کہ معیت کامعنی پیونٹگی۔ یہ میں نے اس صدیث سے لی ہے ، صدیث کے پہلے لفظ میں۔ انیابع المودہ مس ۲۵۳ کنزالعمال جلد ۱۱ مس ۱۰۳)"القران مع على و على مع القران"كه قرآن على «الله سے پوست ب اور علی مران تر آن سے ہوست میں میاں تک تو ہوستی کا ذکر تھا۔ اب یہ کمال سے نکل آیا کہ میہ ہمیشہ پیوست رہیں گے اور مجھی جدا نہ ہوں گے تو تھی کو شخصیص کے ساتھ قرآن والوں یا قرآن والا کمنایہ بہت بڑی بات ہے "کوئی معمولی بات توشیں ہے تا؟ ۔

تو میں عرض ہے کر رہا تھا کہ حفرت علی بی اپنی کو حقیقت شاس کمنا دو مرول کی حقیقت شاس کا انکار نہیں ہے۔ صرف بات اتی ہے کہ سے یکا ہیں حقیقت شاس میں ' سے یکا و بے مثل و بے نظیر ہیں حقیقت شاس میں۔ اب سے مقام کیول ملا؟ اس مقام کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ سے کہ حضور مائی ہی ذات اور قرآن۔ اس کا تعلق سے ہے کہ اگر قرآن کو ایک وجود مانا جائے تو قرآن کا تعلق سے ہے کہ اگر قرآن کو ایک وجود مانا جائے تو قرآن کا تعلق سے ہے کہ قرآن حضور مائی ہی ذبان سے نگلے ہوئے افظ و قرآن کے معنی دونوں اللہ کا کلام ہیں ' لیکن ہم بات کر رہے ہیں صدور اور ظہور کے اعتبار سے کہ ہمارے اوپر قرآن کا کلام ہیں ' لیکن ہم بات کر رہے ہیں صدور اور ظہور کے اعتبار سے کہ ہمارے اوپر قرآن کا طہور کیے ہوا؟ اگر ذبان مصطفی مائی ہیں نہیں ہے وقرآن کے وجود کا ظہور نہ ہو تا تو اس لیے ظہور کیے ہوا؟ اگر ذبان مصطفوی مائی ہی نہیں ہے وقرآن خود شمادت دے رہا ہے۔ (التکور پ ۲۰۰ آیت ۱۹) "انہ ہوئی بات نہیں ہے بلکہ قرآن خود شمادت دے رہا ہے۔ (التکور پ ۲۰۰ آیت ۱۹) "انہ المقول دسدول کر ہے "کہ سے قرآن مجید رسول اکرم مائی ہی بات ہے۔ سے قرآن المقول دسدول کر ہے "کہ سے قرآن محرال اکرم مائی ہی بات ہے۔ سے قرآن المور کی بات ہے۔ سے قرآن کا لیکھول کی بات ہے۔ سے قرآن کے میکہ و قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کر بیم کر سے "کہ ہو قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات کے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کر سے "کہ ہو قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی بات ہے۔ سے قرآن کی کی کر کی بات ہے۔ سے قرآن کی کی کی کی کی کر کی کر بات کی کر بات کی کر

رسول كريم مليني كا قول ہے۔ يہ قرآن رسول كريم مليني كى ذبان سے نكلے بوئے لفظ ہیں تو قرآن کیا ہوا؟ نطق مصطفیٰ۔ ایک سمت قرآن حضور میں تاہیم کی ذات سے پوست ہے وو سری طرف علی من فیز کی ذات نفس مصطفی مان کیا ہے ہیوست ہے چو نکہ خود حضور پاک الناس من شجر شتى وانا و على من شجر الناس من شجر ا واحدة "كه مارى انسانيت حضرت آدم عليه السلام سے لے كر قيامت تك مخلف در خوں سے پیدا ہوئی ہے لیکن خدانے بچھے اور علی برائن کو ایک ہی در خت سے بنایا ہے۔اب ایک ورفت واحد کاکوئی تعلق ہے تو اس لیے کتے ہیں "علی منبی وانا من علی "کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں سے جو قواصدہ کاکوئی تعلق تھاتو تبھی توکہا کہ علی منسی وانامن على كم على محص ہے اور من على سے ہوں۔ بكہ بات كو على كى ذات ير ختم نہ كيا بلكم على كى أولاد كو يحى شامل كيا- "الحسن منى وانبا من الحسن الحسين منى وانامن الحسين "حس حين جم سے بن اور من حسن ے ہوں میاں ممنا وشامت كرتا چلول آپ كے ذہن میں موال ہو گاكہ حضرت على ہوں يا حسین کرمین سے تو حضور مانتہ کی ذات سے میں کیونکہ حضور اصل ہیں اور سے فرع 'اگر حضور تنا ہیں تو بیہ شاخیں' بیر اصل میں سارا خانوادہ امامت' خانوادہ اہل بیت حضور ملائیل کے شجر نبوت کی شاخیں ہیں اور شاخ سے کے بغیر نہیں ہوا کرتی تو شاخ تو ان میں ہے ہو سکتی ے بیر تو سمجھ میں آسکتی ہے بات کہ علی برافن وحسین توحضور سے ہیں بیر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جزکل سے ہواکرتی ہے فرع اصل ہے ہوتی ہے۔ شاخ سے ہوتی ہے لیکن حضور ما الله النا فرمانا جائے ہیں کہ علی اور حسین کے کمالات کو دیجنے والو۔ کمالت ولایت اور کمالات امامت پر ناز کرئے والوا بیہ جو بچھ تنہیں رتک شان ولایت میں ' شان حسینیت میں نظر آر ہاہے ' میہ شاخوں کا نہیں میہ سارا جلوہ ہے کمالات مصطفوی مطبید کا۔ حسین بنائے لا الله الاالله ملی اور حسین مجھے ہے ہیں اس کامعنی کیا ہوا کہ علی اور حسنین کا اندر جو ہجھ' اور جو جلوہ اور کمال دکھائی دے رہا ہے وہ میرا ظہور ہے ان کے کمالات جھے سے ہیں ان کے کمالات کا اصل 'ان کے کمالات کا سرچشمہ 'ان کے کمالات کا منبع میں ہوں اور میرے کمالات کا مظہروہ میں 'لینی مجھے ویجینا ہو تو ان کے کمال ہے دیکھو اور حسنین روٹیز کو دیکھنا ہو تو میری سمت دیمهو بمجھے دیجینا ہو تو انہیں دیکھو اور انہیں دیجینا ہو تو بھے دیکھو۔ اس لیے کہ امل اور فرع کا جو تعلق ہے وہ لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ چونکہ نسبت اتنی قربی ہے اور بیروہ نسبت

ہے کہ اس نببت میں حضرت علی بھائی شرخدای ذات گرای واحد و یکا اور مفرد ہے۔ اب

آپ کے ہاں تو نفیلت کی تر تیب یوں ہے ناکہ حضرت علی بھائی ہو اور رسول مائی اس باللہ سے

افضل ہیں۔ اہل سنت بالعموم نفیلت کی تر تیب ظافت را شدہ ہے کرتے ہیں تو اس پر تو

افتلاف ہے لیکن ایک بات بتا تا ہوں جس پر اختلاف نمیں 'تر تیب نفیلت پر اختلاف سی
لیکن اس نببت کی انفرادیت پر کوئی اختلاف نمیں کہ حصول فیض کی وہ خصوصی نببت جو
حضرت علی بھائی کو وجود مصطفوی مائی الم سے ہے وہ نببت کی اور کو حاصل نمیں ہے 'یہ
کول عرض کر رہا ہوں کہ ہر کسی کو حضور مائی تی ہے ہو انبت کی اور کو حاصل نمیں ہے 'یہ
میں یکا کیا اور ہے جو ذات ہے نببت کا رنگ ہے یہ حضرت علی بھائی اور حضور مائی تی ہے کہ یماں تو
خانوادے کو عطاکیا اور جب یہ پہتہ چل گیا اور یہ محسوس ہوگیا کہ نببت اتن پختہ ہے کہ یماں تو
کوئی فرق نمیں یمال دونوں میں ہرکوئی ایک دو سرے سے بڑھ کے نببت کا اظہار کر رہا ہے تو
گھردست وگر یہاں ہونا کیا؟ تو کتنی یہ بختی ہے کہ جھڑا اوالیں۔ جنگ کریں 'نگ کریں۔ اگر
انتا جانے کے باوجود بھی باہمی جنگ ہے تو پھر نام نماد سی بھی دشن علی بھائی ہو ہے۔ اور نام نماد
شیعہ بھی دشن علی بھائی ہو ہے۔

ارے! جن کے آپ دونوں گھر نام لیوا ہیں ان کے آپ کے تعلق کا تو ہے عالم ہے کہ چھوٹا سادا تعد سنا گاہوں جملہ معترضہ کے طور پر اور پھر موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک دن سیدنا اہم حسین رواین اور حضرت سیدنا عمرفاروق رواین کے چھوٹے بیٹے گلی میں کھیل رہے تھے 'کھلتے کھلتے آپس میں کوئی معمولی سا جھڑا ہو گیا اور روایت میں یوں منقول ہے کہ شزادہ رسول سیدنا اہم حسین رواین نے یہ کہ جھڑا ہو گیا اور روایت میں یوں منقول ہے کہ شزادہ رسول سیدنا اہم حسین رواین نے یہ کہ دیا کہ تم ہم سے لڑتے ہو ہم تو ہمارے نانا مارین کھام کے بیٹے ہو۔ تم تو ہمارے نانا مارین کھام کے بیٹے ہو۔ تم تو ہمارے نانا مارین کھام تو اور کھام کے بیٹے ہو۔ تم تو ہمارے نانا مارین کھام کے بیٹے ہو۔ تم تو ہمارے نانا میں بیٹھتے ہیں ذادے ہو ہم سے لڑتے ہو ہوں یا حسین رواین کے ابو ہوں وہ حضور مارین کیا کہ میں بیٹھتے ہیں دونوں حضور مارین کیا ہما کہ وہ نام اور نانام دونوں کی حضور مارین کیا گام اور نانام دونوں کی حضور مارین کیا ہما ہو کیا ہما ہو اور کیا ہما ہو کہ خیس رواین نے کہ داجا ہوں کیا اور سیدنا فاروق اعظم رواین سے سیدنا فاروق اعظم رواین کے کہ درے ہو کہ حسین رواین نے بھے کہ ایجان آئے حسین رواین نے بھے کہ سے سید کہا ہے۔ بید کہا نان کی پکڑل اور سیدنا علی رواین شر خدا کے دروازے پر آگر دروازہ کھکھنایا۔ سے سید کہا نان کی پکڑل اور سیدنا علی رواین شر خدا کے دروازے پر آگر دروازہ کھکھنایا۔

المام حسین من فیر بیا ہر تشریف لائے کہ کون ہے؟ وہ (سیدنا عمرفاروق مین فیر کو اور ان کے بیٹے کو ساتھ دیکھ کر کچھ شرما گئے ' کچھ گھبرا گئے کہ اس نے شکایت کی ہوگی اور وہ ناراض ہونے کے لیے یا شکایت کرنے کے لیے ابو حضور کے پاس آئے ہیں۔ سیدنا عمر فادوق معض نے بوچھا بينے كيا آپ نے اس سے بير كما ہے كه تو جارا غلام زادہ ہے؟ تو اب بير منے آغوش فاطمة الزہرا بن شیر میں میلئے والے۔ یمال ان کو تعلیم ہی ہی تھی کہ مرکث جائے سارے خانوادے کا توکٹ جائے 'غلط کے مامنے نہیں جھکنا ان کو تعلیم ہی ہیہ تھی تو وہ زبان سے غلط بات کیو نکر کتے۔ سیدنا اہام حسین روز نے شرماتے ہوئے جھکتے ہوئے فرمایا جی بچا جان جھڑے میں الی بات ہو گئی تھی۔ میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ مجھے دھرا دیں کہ واقعی بیہ کما ہے۔ جی ہاں! میں نے کما ہے کہ تو تو جارا غلام زارہ ہے۔ فرمانے کے بیٹے حسین روانی آج میں خدا کو گواہ بنا کے کہنا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا غلام زاوہ قبول کر لیا اور قیامت کو نهاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ قیامت میں ہماری مغفرت کا سامان ہو گیا۔ جن کا بیہ تعلق ہو کہ وہ نسبت غلامی کو اپنی مغفرت کا سبب جانیں 'ان کی باہمی محبت ' مودت کا عالم کیا ہو گا؟ اور ہم بن غلط فنميول ميں الجھے ہوئے ہيں توبيہ ليقين جانيے بيہ سب بيث کے دخندے ہيں۔ کاروبار ہے۔ اگر ایک دو سرے کو فرتوں اور مسلکوں اور اگر ایک دو سرے سے صحابی روز اور اہل بیت براز کے نام پر جنگ نہ کروائی جائے تو بیث کس طرح ملامت رہتا ہے۔ یہ بد بختی ہے۔ یہ صرف اور صرف پیٹ پالنے کی باتیں ہیں درنہ سحابیت اور خانوادیت مصطفوی ملائليم من كوني فرق شيس-

تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ای نسبت کا حیا کرتے ہوئے دونوں طبقوہ آپس میں ہمائی ہمائ

حضرت امام عالی مقام رہی تیز اور مهمان کے کیڑوں پر کر بڑا۔ آپ کو کچھ ملال آگیا ار بج آگیا ، المام عالى مقام روافيز نے مجھ غفب بھرى نظريں اٹھاكر اس كى طرف ديكھاكہ بے ادب اتا خیال بھی نہیں کیا۔ اب وہ خارم خانوارہ اہل بیت رہائی کا پروروہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ امام عالى مقام کھ جلال میں بین انہوں نے قرآن كى ايك آيت كا حصہ بڑھ ديا۔ "والكاظمين الغيظ" الله ك مجوب ده بي جوغه كو لي جاتے بيں - اب ديكھيے جس تھرکے نوکروں کی معرفت کا بیر عالم ہو۔جس تھرکے نوکروں کے کمال عرفان کا بیر عالم ہو ' ان کے اپنے عرفان کی عظمتوں کاعالم کیا ہوگا؟ خادم کنے لگا۔ "والکی خلمین البغیظ" کہ اللہ کے پیارے غصے کو پی جاتے ہیں' آپ نے فرمایا کہ تو گواہ ہو جامیں نے غصہ پی لیا' پھر وہ خاموش نہیں ہوا کہ گتافی کی ہے۔ کہ غلطی کی ہے۔ غلطی پر سزا دی جاتی ہے 'انعام نہیں ديا جاتاً – "والعافيين عن النساس" وه صرف غصه بي نميں پينے بلكہ غلطي كرنے والے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگواہ ہو جائیں نے تھے معاف بھی کر دیا وہ غلام تهاوه بولا- "والله يسحب المسحسنة بين "وه صرف معاف تهين كرتے بكر احمان بهي كرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا كواہ ہو جاميں في تحقيم آزاد كرديا 'ارے تم لوگ اس خانوادہ ر سول مانتین کے غلام ہو جو غلطی کرنے والے کو بھی معاف کرتے ہیں اور تم غلطی نہ کرنے پر بھی ایک دو سرے سے دست و گریبال ہو۔ اگر توبیہ صور تحال آپ کی جاری رہی تو یوں مصے کہ خانوارہ نبوی مائی اور خانوارہ اہل بیت سے آپ کاکوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق سے ہے تو پھران باہمی منافرتوں کو مٹاکر باہم شیر د شکر ہو جائیں مسجد ہویا امام بارگاه' بات محبت و مناقب اور فضائل کی کریں 'گالی اور طعن و تشنیع کی بات نه کریں۔ یمان میں ایک چھوٹا سائکتہ بیان محوتا ہوں کہ یزید کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے یہ علمی بات ہے عوام کو شاید پنت نہ ہو اس چیز کا میکی نے یزید کو برملا کافر کما۔ سمی نے کافر تو نہ کما کیکن کعنتی کہا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نام لے کر برملا لعنت نہ بھیجی خائے ' بلکہ خاموش رہنا بمترب - جنہوں نے خاموشی اختیار کی انہوں نے بھی یزید کو لعنتی سمجھا انہوں نے بھی لعنتی اور فاسق و فاجر اور نامراد اور جهنمی --- لیکن کها که خاموش ربین بعض نے کها که خاموشی کی بھی ضرورت نہیں بلکہ کھل کر لعن کریں اور بعض نے کہا کہ وہ نہ صرف فاحق و فاجر اور لعنتی تھا بلکہ کافر تھا تو میہ ایک بات میں نے سمجھانے کے کیے کی ہے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نہ خاموشی کا قائل ہوں نہ صرف لعن کا بلکہ میں تکفیر کا قائل ہوں۔ یہ منا"

بات آئی سمجھا دیا اب جنہوں نے کما کہ خاموش رہو' ان سے پوچھا گیا کہ خاموشی کیوں رکھی جائے۔ بتا نیہ رہا ہوں کہ انہوں نے کما ہمار امشرب مشرب محبت ہے۔ ہے وہ لعنتی لیکن ایک منك يا دو منك جو لمح اس پر لعنت تھيجنے ميں گزار و كے دہ فائن اور بدبخت سوائے جہنم كے سمی اور مقام میں نہیں جائے گا۔ جہاں خدانے اسے رسید کرنا تھاوہ پہنچ چکا۔ جو دفت تم اس کی لعنت بھیجنے پر برباد کرو کے اتا وقت تم اہل بیت پر درود پڑھ لو۔ نکتہ سمجھے! ارے جو لمحہ اس پر لعنت بھیجے میں آپ نے بسر کرنا ہے اس کا نواب اور اجر کوئی نہیں کے گالعنت کا وہ حفزار ہے العنت حفزار کو پینجی کیلن آپ کے کھاتے میں کوئی اجر و ثواب نہیں آیا۔ وہ سے کتے ہیں کہ آپ نے جو دفت اس پر لعنت بھیخے میں صرف کرنا ہے وہ بہترہے کہ اس لمحہ حضورُ اس کیے اہل ول نے اس مسئلے پر بھی مسلک محبت کو اپنالیا اب چہ جائیکہ کہ مملی اور بات پر کوئی ایباکر تا پھرے 'لنڈا مسلک محبت روا رکھیں مسلک نفرت روانہ رکھیں۔ ہم لوٹ آتے میں اینے موضوع کی طرف میں عرض یہ کر رہاتھا کہ حضور مانتہا نے فرمایا اکہ جو نسبت علی ردائن کی مجھ سے ہے اور میری علی رائن کے ساتھ ہے یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی'اس کیے ضروری تھاکہ میں چونکہ قرآن لائے والا ہوں لندا جو تعلق علی کا قرآن سے پدا ہو تو قرآن کا بھی علی مینی سے پیدا ہو' تو تعلق میں بھی علی مینی منفرد اور میآ ہیں۔اس وجہ سے ني پاک مانتي كولي-"انامدينته العلم وعلى بابها" مي علم كاشربول اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور مانتیا نے خود کو علم کا شرکیوں کیا کہ حضور مانتیا سراسر قرآن منے اور قرآن علم کاشرہے 'شراس کو کہتے ہیں کہ جس ہے ہر چیزیل سکے۔ دیکھیں تخصیل کو آپ شرنمیں کہتے ، چھوٹے گاؤں کو تھانے کو ، چھوٹے قریہ کو چھوٹے جک کو آپ شرنہیں کہتے۔اس کیے کہ مچھ چیزیں مل جاتی ہیں اور مجھ نہیں مانیں۔شرای آبادی کو سکتے ہیں ،جس میں جس چیز کی آپ کو طلب ہو وہ مل جائے۔ ہر چیز جمال سے مل سکے اس کو شرکتے ہیں۔ چونکہ قرآن سے ہر شیئے کاعلم مل سکتا ہے اس لیے قرآن علم کاشرہ اور قرآن چونکہ نطق مصطفیٰ ہے اس کیے حضور مطبہ شرعم ہیں۔"لاد طب ولایا بس الافسى كستاب مبين "كولى ختك تر چزايي نيس جوكتاب مين مي موجود نه بو -قرآن عیم کاکتناا کازے کہ ہر ختک تر اور رطب یابس بید دو لفظ کمہ کر ساری کا نتات کے علم ' کو کو زے میں بند کر دیا۔ اس لیے کہ یہ ایک ہے گی بات ہے۔ آپ عرش سے لے کر تحت

Marfat.com

الثریٰ تک کا کتات کی جم شے بر غور کریں 'جنے جاندار ہیں 'دو چیزیں کا کتات میں ہو سکتی ہیں اور یا جانداریا ہے جان کوئی تیسری چیز تو نہیں ہو سکتی ' ٹھیک ہے بات ۔ جاندار تر کو کہتے ہیں اور بہ جان خٹک کو کہتے ہیں۔ جس میں جان ہے دہ تر ہے اور جو بے جان ہے وہ خٹک ہے ' قرآن کتا ہے۔" و جعلدا من المساء کل شنسی حیسی 0" ہم فے ہر جاندار شخ کو تری سے پیدا کیا تو گویا کا کتات ارض و ساء میں ہروہ چیز جو موجود ہے ' وہ تر ہے اور ہروہ چیز جو مظرموت ہے وہ خٹک ہے۔ گویا ساری کا کتات اور موت ' حیات کا سارا اول و آخر سارا کا سارا قرآن کے دامن میں ہے ' جب سے موت اور حیات کا آغاز ہوا اور جب تک موت اور حیات کا آغاز ہوا اور جب تک موت اور حیات کا آغاز ہوا اور اس کا کتات میں ازل سے ابد تک مب کچھ قرآن کے دامن میں ہے اور یہ قرآن نظق مصطفیٰ جب کی موت اور یہ قرآن نظق مصطفیٰ اور جو اس کا کتات میں اول سے ابد تک کا کتات کے ازل سے ابد تک علم کا شرییں اور جو ازل سے ابد تک کا کتات کے ازل سے ابد تک علم کا شرییں اور جو ازل سے ابد تک کا کتات کے فروازے کے بغیر ماری کا کتات کے ازل سے ابد تک علم کا شرییں داخل ہونا چاہے وہ علی کے وروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا' دروازہ کی جگم کے شریم داخل ہونا چاہے وہ علی کے وروازے کے بغیر کی دو دوازہ کی جگم کے شریم داخل ہونا چاہے وہ علی کے وروازے کے اور دوان کہا جائے کہ دو دروازہ ہے ' تو دروازہ می جگم ' کوئی حو یلی ہو کوئی شریم کوئی جگم ہو اور وہاں کہا جائے کہ اس شرکے اروگرد دانا ہوں ۔

شرک اردگرد فسیل ہے ' چار دیواری ہے ' سواتے اس جگہ کے باتی جگہ سے گزرتا دیوار پھلا تکنے کے متراوف ہے ' وہ ممنوع ہے آگر فسیل یعنی چار دیواری نہ ہو تو دروازے کا کوئی معنی نہیں ہو تا ' اب وروازے کا معنی ہی ہے کہ باتی ہر طرف فسیل ہے ' تو حضور ماری معنی نہیں ہو تا ' اب وروازے کا معنی ہی ہے کہ باتی ہر طرف فسیل ہے ' تو حضور ماری ہیں بند رکھا جا تا ہے ۔ کوئی شخص آگر میرے نزانہ علم تک نزانے کو فسیل اور چار دیواری ہیں بند رکھا جا تا ہے ۔ کوئی شخص آگر میرے نزانہ علم تک رسائی حاصل کرنا چاہے تو وہ حضرت علی رہینے شیر خدا کے دروازے کی چو کھٹ چوے بغیر نہیں پا سکتا۔ وہ در علی ہے گزرے بغیر فزانہ و علم مصطفیٰ کی رسائی نہیں پا سکتا۔ "انا محدیث العلم و علی بابھا" ہیں یہ حدیث پڑھتا تھا اکثر پڑھتا رہا' لیکن اس کی محدیث العلم و علی بابھا" ہیں یہ حدیث پڑھتا تھا اکثر پڑھتا رہا' لیکن اس کی پڑھتے جا کر اچانک ایک تک تک کھلا اور سمجھ آئی جا کر کہ کیا وجہ ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے کی باوجود ولایت کے 'طریقت کے 'تصوف کے ' روحانیت کے جنے سللے آج تک ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائی تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائی تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائی تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائیں تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائیں تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی شائیں تک حضرت علی بی ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ سارے کے سارے جناب ذات مصطفوی میں تک سے حدود ولایت کے دیورہ کے سارے جناب ذات مصطفوی میں تک سے خود میں ہوئے ہیں اور ہوں کے وہ سارے جناب ذات مصطفوی میں تک سے حدود ولایت کے دور سائی میں جناب ذات مصطفوی میں تک سے حدود ولایت کے دور سائی میں ہوئے ہیں اور جود ولایت کے میارے جناب ذات مصطفوی میں تک سے دور سائی میں تک سے دور سائی میں کی سے دور سائی سے دور سائی میں تک سے دور سے دور سائی سے دور سے دور سے دور سائی سے دور سائی سے دور سے دور

واسطے سے جاتے ہیں۔ سلملہ قادری حضور مانتہ کے منتبی ہو آ ہے حضرت علی منتنی واسطے ہے۔ سلسلہ چشتیہ حضور مانتہ کیا متنی ہوتا ہے حضرت علی براثین کے واسطے ہے۔ مهرور دی سلسله حضور مانتها تک منتی ہوتا ہے حضرت علی براثن کے واسطے سے۔ سلسلہ نقشبندی ایک سند کے مطابق منتبی ہو تا ہے حضور مانتیام کک حضرت علی روان کے واسطے ہے ۔۔۔۔ یہ تو تھے بڑے ملاسل اور رہ گئے چھوٹے سلسلے وہ تو سارے انبی سلسلوں میں تم ہو جاتے ہیں 'توجب سارے ولایت کے بڑے سلطے حضرت علی برانیز کے دروازے سے گزر کر شرولائت تک جاتے ہیں تو پھر حضور مائیلیل کی جذیث کی سمجھ آ جاتی ہے کہ علم کا شرمیں ہوں اور قیامت تک ولائت کے علم کے لیے دروازہ علی پریش کا کھلارہے گا۔اس لیے اولیاء كرام كابير متفقه فيصله ہے۔ اولياء عرفاء اور صوفياء كابير متفقه فيصله ہے كه قيامت تك تمي مرد مومن کو ولائت نہیں مل سکتی جب تک شہنشاہ ولائت سید ناعلی براثن شیرخد ای مهرتصدیق ثبت نہ ہو۔ کوئی مخص حضرت علی جانن کے فیض کا منکر ہو اور وغوی ولائت کرے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ (کسی کو کوئی ولائت نصیب شیس ہوتی حضرت علی بروٹن کے صدیتے کے بغیر۔ اور جنہوں نے غوشیت عظمیٰ کے رہے یائے کوئی غوث اعظم بھی ہوا تو حضرت علی مناش کے قدموں کے صدیقے سے اور کوئی ابدال بھی ہوا تو حضرت علی موائن کے قدموں کے صدتے ہے۔ارے میہ خانوادہ ایبا خانوادہ ہے کہ اس کی طرف پشت کر کے ولائت تو در کنار ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ چو نکہ حضرت علی رہنٹی کو حضور مانتھیا نے اپنا فیض ولائت حضرت علی براین کے واسطے جاری کرنا تھا اس لیے ایک ہے کی بات کمہ دوں یاد رکھئے گا۔ حضور کے کتنے یار بیان کئے جاتے ہیں؟ جار - حضرت صدیق اکبر من اللہ حضرت عمر منافظة، حضرت عثان برائن اور حضرت على برائن ان مين سے كتنے شردينه مين وفن بي اور كتنے شهر مدید کے باہر - بتائے؟ تین حضور مظاہر کے قدموں میں شرمیں دفن ہیں - دو حضور مانتيم كے بہلويں اور ايك جنت البقيع ميں - جنت البقيع ميں حضور مانتيم بي كا بہاو ہے -تو تین حضور مل الله کے پہلویں۔ ویسے تو حضرت علی دہنے بھی حضور مل ملائد کے بہلویں یں۔ حضور ملتین کے لیے کوئی قرب اور بعد نہیں ہے۔ حضور ملتین کے لیے دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن میں ایک اور بات بتا رہا ہوں۔ تینوں کو اسپے پہلو میں اپنے سائے میں رکھا اور حضرت علی براثن کو اجازت دی کہ علی براثن تو مرکز ولائت جا کے عراق میں نجف اشرف میں قائم کر۔ میں نے کئی بار سوچا کہ حضرت علی جائیے کو بھی سیس مدینہ میں

ا ہے پہلو میں رکھا ہوتا ﴾ جس طرح ان تینوں کو رکھا ہوا ہے تو جھے یہ خر کی کہ چونکہ حضور ملی این اینا فیضان ولائت برے کھلے بندول حضرت علی بناؤی کے ور سے شروع کرنا تھا اور شاکر د جب تک استاد کے پاس رہتا ہے اپنے علم کی جلوہ سامانیاں دکھایا نہیں کرتا اور شاگرد اگر استاد کے پاس ہوتو وہ ادب میں ہی رہتا ہے جو کوئی اس سے مانکنے آئے گا'وہ کمہ دے گاکہ استاد موجود ہے میں بات میری غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر شاگر داستاد کے پاس بیٹھے اور کوئی شاکر دسے پوچھے تو شاکر داستاد کی موجودگی میں جواب دے گایا نہیں دے گا؟ وہ کے گا کہ استاد موجود ہے استاد منصب شاگر ذکو نبونپ دے تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن شاگر دی کے ادب کا تقاضا ہیہ ہے کہ استاد کے پہلو میں بیٹھا ہوا شاگر دایئے نین کو چھپا تا ہے 'اپنا فیض جاری نہیں کرتا "کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے استاد کے اوب میں ہی رہتا ہے تو اگر فیضان ولایت جاری کرنا تھا' حضرت علی رہی ہے۔ اور ان کو بھی پہلو میں بٹھایا ہو تا تو وہ بھی ای اوب میں رہتے اور ولائت علویت مآب کافیض جیکتے ہوئے سورج کی مانند جاری و ساری نہ ہو آ' اس لیے فرمایا کہ على رداش ان پیاروں کو تو اپنے پہلو میں جیٹا تا ہوں 'تجھ کو نجف اشرف میں جگہ دیتا ہوں تاکہ یہ میرے ادب کا حق اوا کرتے رہیں تو میری قیض رسانی کا حق اوا کر تا رہے ، یہ میرے یاس میرے ادب کو ملحوظ رکھیں تو میرے فیضان ولایت کو پھیلا تا رہے ، بس بید نبیت ہے ، بید نبیت حضرت على برافيز شير خدا كو حضوركى ذات سے به ده نبت سمى اور كوكيو كر ہوسكتى ہے" چونکہ قرآن سے پیوست سے حضرت علی رہائی اور قرآن تھاشرعلم اور شرعلم کے بیروروازہ تھے' اس کیے حضرت علی رہائی کو علم اور معرفت میں یکتائی کاوہ مقام نصیب ہوا کہ آج تک حضور کی امت میں تمسی کو نصیب نہ ہو سکا۔

اور سے بات جو میں کہ رہا ہوں مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین خود کتے ہیں کہ لم یکن احد من الصحاب قید یقول سلونی الا علیہ اسمان صحابہ کتے ہیں فداکی قتم ایک لاکھ سے زائد حضور ماری ہی حابہ روائی اور فلام سے مرکی نے چراغ علم مصطفوی میں ہی نور پایا تھا لیکن حضور ماری نے مارے صحابہ روائی کی جمعیت میں کوئی شخص حضرت علی روائی کے مواایک بھی ایا صحابی نہ تھا جو بی نوع انسان کو یہ چیلنج کر سکے "سلونی" کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ کون کہ رہا ہے حضور کے صحابہ یہ کتنا اعتراف عظمت ہے صاحب عظمت کی عظمت کا اعتراف کوں نہ کیا جائے۔ تو مولود کعبہ یو مولود کعبہ یوں بی تو نہیں بنایا "آپ نے کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا یہ مولود کعبہ جائے۔ تو مولود کعبہ یوں بی تو نہیں بنایا "آپ نے کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا "یہ مولود کعبہ جائے۔ تو مولود کعبہ یوں بی تو نہیں بنایا "آپ نے کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا "یہ مولود کعبہ جائے۔ تو مولود کعبہ یوں بی تو نہیں بنایا "آپ نے کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا "یہ مولود کعبہ جائے۔ تو مولود کعبہ یوں بی تو نہیں بنایا "آپ نے کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا "یہ مولود کعبہ کیا خوب کما ایمان تازہ کر دیا "یہ مولود کعبہ کو خوا

ہونے کا شرف سمی اور کو نصیب ہوا ہو' میہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ میہ نگاہ ازل کا انتخاب ہو و یکا تھا۔ ازل سے نگاہ آدمیت کا متخاب ہو چکا تھا کہ ولایت مصطفوی مانتیا کا جانشین کے بنانا ہے او میں عرض بر روا تھا کہ حضور مانتی کے صحابہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی تشم ہم تمام صحابہ رہائی میں کسی مخص کو میہ جرات نہ تھی' حضرت علی رہائی کے سواکہ وہ مند پر کھڑا ہو کر میہ كمه سكے كه "سلونى" جو چاہو جھ سے پوچھ لو- جہاں تك ميرے ناقص اور محدود مطالع كا تعلق ہے اسلونی کے لفظ میں نے دو استیوں کی زبان سے سے ایا جناب ذات پاک محمد مصطفا مانتیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں "سلونی عماشنتم" حضور ہی اکرم مانتیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو اصل شکلیں اور صور تیں ہیں وہ میرے اوپر منکشف کر دیں ' میں نے آدم سے لے کر ہرانیان کو دکھے لیا ہے اور میں جانیا ہوں کون مومن ہے اور کون کافرہے ، چھپائے کوئی چھپ نہیں سکتا، حضور مائیلیم نے فرمایا جھے پر سب کچھ منکشف ہے۔ اس دور کے منافقوں نے عبد اللہ بن الی اور ایسے لوگوں نے کما اپی محفلوں میں طعنہ دیا دیجئے اس محمد ملائید کا حال ہم صبح شام اس کے ساتھ رہتے ہیں ہم اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے انہیں نہیں مانتے ' ہماری تو آج تک یہ پہچان نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ میں قیامت تک کے مومنوں کافروں اور منافقوں کو جانتا ہوں۔ سننی عجیب بات ہے ، ہمیں توجانا نہیں ہے قیامت کی بات کر آ ہے ، تو حضور ما تھی مند پر تشریف فرا ہوے اور آپ نے فرایا۔ "ما بال اقوام طعنو فی علمی "ان برقمت اور بدنعیب نوکوں کاکیا حشر ہوگا جو علم مصطفوی مانتیا ہے طعنہ کرتے ہیں 'جو میرے علم پر طعنہ زنی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہو گا۔؟ یہ بات کرتے کرتے بھر حضور مانتہا نے کیا اعلان کیا؟ دی جمال سے بات کی تھی۔ "سلونس عباششتم" آؤ جو تہمارے بی میں آئے جھے سے پوچھ لوئو یہ دعوی سب سے پہلے کس نے کیا۔؟ رسول پاک مانتہا نے۔ "سلونى عما شنتم" أو محمد يوجهوا جو جائب مو يوجهوا كى أاي أطفى ك بابت پوچھا مکی کو لوگ کہتے سے کہ تو نطفہ حرام ہے اس نے کما آج اگر شرعلم مصطفوی ما الماليم جوش ميں ہے۔ تم اينا مئله بي حل كروالو كورا او كور كينے لگا بتائي ميرا باپ كون ہے؟ آپ نے کمہ دیا تو فلال کا نہیں بلکہ فلال؛ کا نطبقہ ہے:۔ اس کا مسئلہ نبل کا حل ہو تمیا۔ ایک اور فخص اٹھا۔ بتاہیے جی میں کس کا ہون؟ حضور - رہنے ہوا ہے فرمایا ، تو فلاں کا ہے اس کا سکلہ نبت بھی عل ہو گیا۔ کمی نے سمجھا کہ یہ نطفوں کی بات کرنا تو اس دنیا کی بات ہے میں

قیامت کے بعد کی بات پوچھتا ہوں 'آپ تو قیامت کی بات کرتے ہیں 'میں قیامت کے بعد کی بات پوچھتا ہوں 'ایک فخص کھڑا ہوا بتائے ہی 'میں مرنے کے بعد "قیامت کے بعد دوزخ جاؤں گایا جنت میں؟ حضور نے فرمایا ۔ تو جنم میں جائے گا' بات کیا تھی۔ "اخب سا بسا بسو هائن الی یدوم المقیامة "قیامت بک جو کچھ ہوئے والا تھا حضور مارا تھا سے سب کچھ بیان کردیا۔ ۔۔۔

تومیں عرض میہ کر رہاتھا کہ سلونی کا دعویٰ تمن نے کیا؟ حضوریاک مانتین نے اور پھر حضور مانتیا کی است میں سے حضور مانتیا کے اذن اور حضور مانتیا کے قیل کے اثر سے سلونی کا وعویٰ کس نے کیا؟ حضرت علی روافی شیرخدانے۔ تیسری ہستی سلونی کہتی ہوئی کوئی دکھائی نہیں دین - بات پھرونی ہے کہ جو خاص نبیت حضرت علی رہائی کو حضور ماندوں کی ذات سے ہے مارے فیفان ای نبت کے پر تو ہیں ارے مدیث میں آیا ہے کہ جب حضور ملتی کے سے بجرت کرکے مدینہ آگئے ناتو آپ نے مواخات کاواقعہ تو پڑھا ہوگا۔۔۔ نا--- تو حضور ما الله عليه العلوة والسلام في صحابه ردائي كو آيس مين بهائي بهائي بناديا-الله تعالی آب میں بھی مواخات پیدا کرے ۔ (آمین اللی آمین) اللہ تعالی آب کو بھی بھائی بھائی بنا دے ایک صحابی کو اٹھایا دو سرے صحابی کو اٹھایا۔ ایک مهاجر کو اور ایک انصاری کو فرمایا تم دونول بھائی ہو ، دو سرے کو اٹھایا ایک مہاجر صحابی اور ایک انساری سے فرمایا۔ تم دونوں بھائی ہو 'تو رسول پاک مٹنیلیم نے بیشار صحابہ رہائی کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر جائید ادوں تك ميں شريك كرويا عديث پاك ميں آيا ہے۔ حضرت على كرم الله وجه كاذكر اس مجلس میں نہ آیا۔ مدیث میں آیا ہے کہ آپ کے پشمان مقدس سے آنسورواں ہیں۔ جفرت علی روائن کی آنکھوں سے آنو بہدرے تھے اور روتے روتے حضور مانتین کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ اللہ مان میں بھائی بھائی بھائی بنا دیا لیکن بھے کی کے ماتھ بھائی نہیں بتایا۔ یا رمول اللہ مانتی ا"اخدیت بدیدہم و لكن لاتواخ بينى وبينك" أقا مليله إبرايك كوبهائي بهائي باديالين مجهم كي کے ساتھ بھائی میں بنایا۔حضور مائی این نے فرمایا علی ایس تھے کس کے ساتھ بھائی بناؤں فدا نے بچھے اور مجھے ویا اور آثرت میں بھائی بنا دیا ہے۔ "اخا الله بینی و بسینک فى الدديدا والاخرة "رومرول كى موافات من نے كى ہے۔ تيرى اور ميرى موافات مارے رب نے کی ہے اور میں وجہ تھی کہ بیر شرف قدرت نے حضرت علی رہائے، شیرخدا کو عطاکیا ہے کہ وہ باب شرعلم ہوئے۔ باب ہدینہ علم ہوئے اور "سلونی" کئے کے مقام پر فائز ہوئے۔ اس مقام سلونی کی تغییر حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑٹو کرتے ہیں 'وہ بھی حضور ہڑٹو کے صحابی پڑٹو ہیں 'وہ کتے ہیں۔ "انسزل المقر ان علی سبعة احد ف " ابھی تصوف کی کلاس تھی عشاء کی نماز سے پہلے اور ہیں وہاں شریعت کے ظاہر اور باطن ان دو کا ذکر کر رہا تھا اور جو حدیث اب بیان کر رہا ہوں' اس کے حوالے سے بات کو دہاں سمجا رہا تھا کہ شریعت کا ظاہر بھی ہے اور شریعت کا باطن بھی ہے اور دونوں موجود بھی ہیں اور جدا بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک دو سرے کے ساتھ لازم و طروم ہیں۔ بات کرتے ہوئے میں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑٹو روایت کرتے ہیں۔ "انسزل مدین بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑٹو روایت کرتے ہیں۔ "انسزل المقر ان علی سبعة احد ف ولکل آیت و فی دوایة و لکل حد ف المقر ان علی سبعة احد ف ولکل آیت و فی دوایة و لکل حد ف المقر ان علی سبعة احد ف ولکل آیت اور ہر ہر قرات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر اللہ اللہ نے قرآن کو سات مختلف قرائوں پر نازل کیا اور ہر ہر قرات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ہر ہر حزات میں قرآن کی ہر آیت اور ایک باطن معنی ہے۔

اور فرماتے ہیں کہ اے سحابہ رویٹی رسول ما تیم بنا دول حضور ما تیم کے سحابہ رویٹی میں ایک ہتی ایس بھی ہے اور وہ علی شرخدا کی ہے کہ جس کے دامن میں تدرت نے طاہر قرآن بھی جمح کر دیا اور باطن قرآن بھی جمع کر دیا۔ چو نکہ قرآن کا ظاہر بھی دامن علی بی اور جو قرآن کے ظاہراور باطن دونوں کو سمیٹے بی اور قرآن کا باطن بھی وامن علی میں اور جو قرآن کے ظاہراور باطن دونوں کو سمیٹ ہوئے ہو اس کی نسبت کیوں نہ کما جائے۔ "فسسٹلو اهل الذکر ان کستم لا تعلمون" قرآن والے سے بوچھوجو قرآن کے ظاہر ہے بھی با فرہے جو قرآن کے باطن سے بھی بافرہے آگر تہیں کی چیز کی فرنہ ہو اور بیہ صرف سحابہ وریٹی کا کمنا نہ تھا۔ حضرت سے بھی بافرہے آگر تہیں کی چیز کی فرنہ ہو اور بیہ صرف سحابہ وریٹی کا کمنا نہ تھا۔ حضرت علی شیر خدارضی اللہ توالی عنہ 'کو فود بھی اس مقام و منصب کا شعور تھا۔" سسلونسی عن کستاب اللہ واللہ ماند لت میں ایت اور قد عد فت ام بالیل نے لت ام با النہار " مجھ سے خدا کی کتاب قرآن کے بارے میں بچھو۔ خدا کی قسم آکوئی آیت با النہار " بی عادی کرنہ ہو کہ وہ دات کی کن آج تک ایس غاز کی ہے یاں تک فرنہ ہو کہ وہ دات کی کن گھڑی میں اثری ہے یا دن کے کس جے میں اثری۔ حضور ما تیکی رات کے وقت لیٹ قرر سے ہوتے آئے گھریں 'اپنے خلوت کدوں میں 'اپنی ازواج مطرات کے ہاں 'گھری ظوت کوں میں 'اپنی ازواج مطرات کے ہاں 'گھری ظوت کہ وہ دہ تے گوت کیا ہوتے ہوتے اپنے خلوت کدوں میں 'اپنی ازواج مطرات کے ہاں 'گھری ظوت کوں میں 'اپنی ازواج مطرات کے ہاں 'گھری ظوت کوں میں 'اپنی ازواج مطرات کے ہاں 'گھری ظوت

کی بات ہے ' وہاں آیتیں اتر تیں لیکن حضرت علی رہیڑ، کہتے ہیں مجھے خبرہے ' وہ رات میں اتری یا دن میں "کس گھڑی میں اتری اور ایک مقا<u>م پر حضرت علی بناشن</u> فرماتے ہیں۔" و میا نزلت أية الاوقد علمت في من نزلت وعلى من نزلت واين نزلت و فنى ماندزلت - " فداكى فتم ، قرآن كى كوئى آيت اب تك اليى نازل نهيل موتى جس کے بارے میں بھے نہ پتہ ہو کہ وہ کس موضوع پر بازل ہوئی کس جگہ پر بازل ہوئی اور کس مخص کے حق میں نازل ہوئی۔ قرآن کے بارے میں 'اتن یا خبری۔ یو نبی تو اہام جلال الدین سيوطي عليه وحمته نے ابن عساكر كے جوالے سے بيان نہيں كياوہ كہتے ہيں صرف قرآن كى تین سو آیش حضرت علی روز کی شان میں اتریں اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی آیش قرآن کی معرت على بنافر كى نبت اترس ائى كى اور سحانى برافيد كى بايت نبيس اترس - كيونكه بير اہل الذكر منے۔ يہ قرآن والے سے اور قرآن سے حضرت علی من الله كا يمي تعلق تھاكہ ملال علی قاری فرماتے ہیں میہ قرآن سے حضرت علی رہائی کے تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ تعلق کا بیر عالم تفاکہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت علی رہن نے یا ہر سفریہ جانا ہو آاور وہ کھوڑے پر سوار ہوتے موار ہوتے ہوئے طوڑے کی ایک طرف دایاں یاؤں آدی رکھتا ہے تا ر کاب میں او ملان علی قاری فرماتے ہیں کہ کھوڑے کی رکاب سے قدم رکھتے اور الحدے قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور دو مرے رکاب پر قدم رکھنے سے پہلے والناس تک قرآن کو حم کر سے معرت علی برائن کے قیل سے بے نیاز ہو کر کوئی ایبا قاری ہو کے تو دکھائے۔ ایک رکاب پہ قدم رکھے اور دو سری رکاب پہ قدم رکھنے سے پہلے الحد سے والناس تک قرآن کی تلاوت کو ختم کر دستے میہ پورے قرآن کو پڑھنا یہ سنت کی ایک جھلک اگر مقام حسیت بران کابیان مو باتوسنت کی دو سری جطک سنته اور اگر مقام حسینیت بران کابیان مو با توسنت کی تیسری جھلک سنتے میں بیر سمجھتا ہوں کہ خانوادہ اہل بیت رہائی کی نبت سے سب ایک بیں اگر آپ نے یا اور سمی نے دو بنا رکھا ہے تو وہ اس کی تم عقلی ہے ' بے بصیرتی ہے ' بے خبری ہے اس کی بر بختی ہے اسب ایک بین ہر کوئی منگاہے ' بھکاری ہے خانوادہ اہل بیت ردائن کا خانوادہ اہل بیت کے سامنے دامن مراد پھیلائے بغیر کوئی شخص نہ اس دنیا الے نہ

یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ حق ہے 'میں درویش آدمی ہوں میں جو پچھ کہ رہا ہوں میرا خدا گواہ ہے " آپ کی خوشی کی خاطر نہیں کہ رہا ہوں اپنے ایمان کی شادت دے رہا

بول-

میری یہ تقریر اگریوم علی بڑائی کے موقع پر المبنت کے جلے میں ہوتی تو کوئی ایک بیان بھی اس سے مختلف نہ ہوتا 'میں منافقت کا روادار نہیں ہوں اور جب یہ حق ہے تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ شعبت کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے جناب قیصربار ہوی صاحب سے من لیا کہ سنت کی حقیقت کیا ہے ' وہ اب من لی تو اس میں تفریق اور جنگ کو روا رکھنا موائے منافقت کے اور کچھ نہیں ہے آگر یہ بات حق ہے تو پھر آپس میں بھائی بھائی بغنے اور موافات کے اس تعلق کو تحریک بناہے اس ملک میں پھیلائے یہ مملکت خدا واو آپ کا ملک ہے یہ حضور مائی بیا ہوئی کے اس ملک میں پھیلائے یہ مملکت خدا واو آپ کا ملک ہے یہ حضور مائی بیا ہوئی کے قدموں کا صدقہ ہے ' یہ حضور مائی بیا ہوئی مائی بیا ہوئی مائی ہوئی اور دائم رکھے ' اس کو آباد رکھے آگر یہ جن ایر جن ایر جن ایر کھے اگر یہ حضور مائی بیا تو نہ شعبت کا کوئی حشر حال ہوگا نہ سنیت کا۔۔۔

آپ کو یا د نہیں کہ جب بنو عماس کی آخری خلافت تھی خلیفہ مسعم باللہ خلیفہ تھا اس کا ا یک بیٹا ابو بکروہ سینوں کی سریر سی کررہا تھا اور اس دور کا و زیرِ اعظم ابن ملقمی اس دور کے شیعوں کی سربرستی کر رہاتھا اور امت مسلمہ اس بد بختی کا شکار اس وقت بھی ہو چکی تھی جس طرح بر بختی کا شکار آج کراچی کی سرزمین اور پاکستان کی سرزمین ہے ' تو جمیح کیا ہوا؟ مناظرے ہو رہے تھے اور تا آری فتنہ اسلامی سلطنت کو ہیشہ کے لیے لقمہ اجل بنانے کے لیے مَل رہا تھا' بیاں تک کہ اسے وعوت وی حمیٰ کہ تو آ خلافت بغداد کو تباہ کر دے ' ہلا کو خان حملہ آور ہوا' خلافت بغداد پر خلافت بنو عباس پر ' آریخ کا ایک ایک ورق شاہر ہے کہ اس کی تلوار شیعہ سی کے امتیاز کے بغیر جلی اور آن واحد میں اس ہلا کو فتنے کی تلوار نے تمیں لا کھ سی شیعه مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تمیں لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ جب ہلاکو خان کی تلوار ' جب باطل اور کفری تکوار خلافت بغداد کے خاتے کے لیے جگتی ہے 'جب وہ ہندوستان کی سرزمین آسام پر چلتی ہے ، جب وہ افغانستان کی سرزمین پر چلتی ہے ، جب وہ لبنان کی سرزمین پر چلتی ۔ ہے ' جب وہ کمی جگہ چلتی ہے تو تکوار کی آئیس شیعہ اور سیٰ کے امتیاز کو نہیں دیجنتیں ۔۔ بدبخت مسلمانوا تم نے خود کو تفرقہ و انتثار میں مبتلا کر کے حضور ملاتین کی امت کی تابی کی سم کھالی ہے اور اگر حمیس چن کی آبادی کی فکر ہے تو میرے مصطف میں تین کی است كا چهن سنبهالو ــ اگر حضور ما تيميم كى امت كل كى كل ملامت رومنى تو تمهارى شيعيت بهى ملامت رہے گی تمهاری منیت بھی ملامت رہے گی اور اگر املام پر کفر کی ہوا چل ممئی تو پھر

تہارانام صفیہ ہستی سے مناکے رکھ دے گی۔ طاضرین محرّم اید سیدنا حضرت علی شیر خدا رہ اور کے مقام 'منصب کی بات علی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی تغیر کاوہ مقام عطاکیا نی پاک مان تھی اے اپنے علم کادروازہ ہونے كا شرف عطا فرمايا موفياء في المت تك الى برم ولايت كاصدر ان كوبنا ديا-اولياء في قیامت تک اہل مفاء کا مربرست انہیں بتایا۔ ارے جب اول سے آخر تک نہ کوئی ول حضرت على روائي كى بھيك كے بغيرولايت پر سرفراز ہوئ نہ كوئى صاحب صفاء حضرت على روائي کے تصرف کے بغیر صفاء باطن کی دولت سے بہرہ ور ہوئ نہ کوئی صاحب تطبیت و غوجیت حضرت علی روان کی قیضان کرم اور ان کی توجہ یا طنی کے بغیر کسی مقام پر فائز ہو 'نہ کوئی اہل ایمان جب حضرت علی برایش کے بغیرانے ایمان کی دولت بچاسکے تو آپ حضرت علی روایش کا در چھوڑ کر اس نبیت کو چھوڑ کر کس نبیت کی تلاش میں ہیں 'اس لیے میری آپ لوگوں سے در خواست ہے کہ حضرت علی پڑائی کی اس محبت کی نبیت کو بنیاد وحدت بنایئے اور حضرت علی کی محبت کی خاطر آپس کے اختلافات کو ہیشہ کے لیے دفن کر دیجئے'۔ خدا کی ذات آپ کو خفرت علی روز کے ولایت کے صدیے اور کرم سے اور خانوادہ نبوت اور نفوس مقدس صحابہ رہائی اور خانوادہ اہل بیت رہائی کے ایک ایک قدی صفت انبان کے صدیے آپ کواور سب کو ہمشہ کے لیے آباد و شادر کھے۔(الی آمین) اللهم صلى على سيدنا و مولئا مخمد وعلى اله واصحابه وبسادك وسلمس كيه للحالي لوشي Sitte State of the الماري معلى الماريكي الماركي الماركي الماركي الماركي الماركي الماريكي الماريكي الماريكي الماريكي الما · Charles Salud Manager Sunder Sen Contraction of the Contraction of t

حب على " را الحلى الر المحلفية المحتمد المحتم していいからしてはからうといってあらららいのる。 انتالسیس - از الد ان اصلیت عبی سم ہوی کے سے - 180سال يا رسمد توصف مناه كا رضاف ماعلى مد تو د ع بر ن ي كور و معزى ہے۔ ان لوج تے تعان الل ارم المران ما المراني ا والدس الله مين من وست مي وست ميرا الرور ميم المراني المرادي ا تاریخ کے صفحات شمادت ویتے ہیں کہ حضور سرور کا نتات کو جس قدر مشکلات پیش آئیں ان میں سے ہر مشکل کے موقع پر حضرت علی آب مانتیا کے معاون و مدد گار رہے۔ معمرال کمنی جب قرایش مکہ نے حضور مانتہ اور آپ کے متبعین کا مقاطعہ کرکے ایک کھائی میں محصور عور کے ایک تھائی میں محصور عور کر کے ہوجائے پر مجبور کردیا تو اس نازک موقعہ پر بھی حضرت علی نے آنحضور ملاتیا کی رفاقت ا ترک نہ کی۔ بلکہ بڑے استقلال سے تین مال تک دیمر صحابہ کے ماتھ بھوک پیاس اور ساحم کر 25/11/25 متعدد لتم کے مصائب برداشت کرتے رہے۔ اجرت کے نازک بلکہ ہااکت آمیز موقعہ پر بلاجھیک حضور مائیدیم سے بسترپرلیٹ مجے اور مال س اس طرح انہوں نے آپ کے حقیق جان نثار ہونے کا اتنا بردا ثبوت دیا کہ تاریخ کے صفحات کس میں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصریں۔ املام کے لیے جتنی جنگیں لڑی تمئیں ان میں جنگ تبوک کے سوائے وہ ہر جنگ میں حضور مانتیم کے ساتھ رہے اور آپ مانتیم کی حفاظت میں تلوار کے ایسے جو ہرد کھائے کہ ان کی تلوار ذوالفقار ضرب النتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ان جنگوں میں اسلام کے بیسیوں دشمنوں کو موت کی نیند ملانے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر بھی متعدد زخم کھائے جن

میں سے بعض بے حد خطرناک تھے۔ انہوں نے حضور مانتین کی حفاظت اور املام کی مدافعت اور املام کی مدافعت کے لیے کتنی ہی بار اپنی جان کو ہر خطرے میں ڈال دیا۔

انہوں نے اسلام کی خدمت صرف تلوار اٹھا کری نہیں کی۔ ان کے قلم نے بھی اسلام کی خدمت میں بیش از بیش حصہ لیا۔ حضور مرور کا نکات میں نہاں تے جن چند اکابر صحابہ کو وہی قلم ند کرنے کہ لیے نمخب کیا ان میں حضرت علی کا نام بھی شامل تھا۔ نزول وہی کے آغاز سے لے کر اس روز تک جب دین کے کمل ہونے کی اطلاع آئی۔ حضرت علی کاتب وہی کی حشیت سے کر اس روز تک جب دین کے کمل ہونے کی اطلاع آئی۔ حضرت علی کاتب وہی کی حشیت سے کتاب اللی کو قلمبند فرماتے رہے۔

حضور ما المرور کا کات نے اہم امور میں مشورے لینے کے لیے جو مجلس مشاورت قائم کی تھی۔ حضرت علی اس کے اہم رکن تھے اور حضور ما اللہ نے بعض بردے نازک مواقع پر ان سے مشورے طلب کیے تھے۔

## يمن ميں تبليغ

حضور سرور کا کنات سائی ہے ہی بعث کا اصل مقصد تبلیخ اسلام تھااس مقصد کے حصول کیا ہے آپ نے ساری عمر کو مش جاری رکھی۔ اس کے طریقے مختلف تھے۔ خود حضور سائی ہی کیا نے فردا فردا بھی تبلیغ کی۔ ابتخاعات کو بھی خطاب فرایا۔ وطن میں بھی تبلیغ کی۔ تبلیغ کیا وطن سے باہر بھی تبلیغ کی ابتخاعات کو بھی خطاب فرایا۔ وطن میں بھی خطوط بھی لکھے اور اپ معتدین کو بھی مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام پر مامور فرایا۔ ایبا بی ایک امریمن میں پیش معتدین کو بھی مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام پر مامور فرایا۔ ایبا بی ایک امریمن میں پیش آبا۔ یمن میں آپ شائی ہی نے حضرت خالد بن ولید کو تبلیغ اسلام کی دعوت قبول کرلیں گراس میں کامیابی نہ ہوئی تب حضور میں تبلیغ نے حضرت خالد کی بجائے حضرت علی کو اس مقدس فریف کامیابی نہ ہوئی تب حضور میں تبلیغ نے خوب فرمایا۔ ابتدا میں حضرت علی نے اس بارگران کو اشائے ہے لی و پیش کا اور کہا کہ "یا رسول اللہ آ آپ میں تبلیغ نہی قوم میں بھیج رہ بیں جہاں بھے سے فرا ہرکی اور کہا کہ "یا رسول اللہ آ آپ میں تبلیغ کی وہ بست دشواری پیش آئے گی۔ "یہ فرا در فرا اور ذیادہ تجربہ کار اور ذیادہ عمروالے لوگ موجود ہیں۔ بھے تو بست دشواری پیش آئے گی۔ "یہ فرا سے دست مبارک سے حضرت علی کے عمامہ بائدھ کر علم عطا فرایا اور تبلیغ اسلام کی نوان کو راتی عطا فرا سے دست مبارک سے حضرت علی کے عمامہ بائدھ کر علم عطا فرایا اور تبلیغ اسلام کے تبلیغ کے مامنے اسلام کی تعلیم بیش کی کہا کہ ایک اسام کے آئے اور ایک کے سامنے اسلام کی تعلیم بیش کی کہ چند تبی بہنچ کراس تدر مورثر اور دل نشین طریقے ہے لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیم بیش کی کہ چند تبی دوز میں بہت سے لوگ اسلام کے آئے اور ایک

تبیلہ ہمدان تو سارے کا سارا سرف بہ اسلام ہوگیا۔

دفرت علی نے حضور ما اللہ کے عمد مبارک میں بعض بڑے اہم مناصب پر بھی کام

کیا۔ جن میں سے یمن کی تحصیل وصول کا کام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ موجودہ اصطلاح

میں ہم انہیں یمن کا وزیر مال کمہ سکتے ہیں۔ جب ایک ایسے صاحب عقل وقم اور دیانت وار

میں ہم انہیں کی ضرورت پیش آئی جو یمن جاکر وہاں تحصیل وصول کا فریضہ انجام دے اور حسابات کی

گرانی بھی کر سکے تو حضور ما ہی کہ کے بین جاکر وہاں تحصیل وصول کا فریضہ انجام دے اور حسابات کی

گرانی بھی کر سکے تو حضور ما ہی کہ کا استخاب حضرت علی پر پڑی اور آپ نے انہی کو اس

اہم خدمت پر امور فرمایا۔ حضرت علی نے یمن تشریف لے جاکر بڑی دیانت واری اور بغیر

رورعایت تحصیل وصول اور حسابات کی گرائی کا کام انجام دیا۔ شاید اس بے رورعایت کام

کرنے کا متیجہ تھا کہ بعض لوگ حضرت علی " سے ناراض ہو گئے۔ ان کے طور طریق پر

اعتراض کئے گئے۔ مال نمیمت کی تقسیم کا معالمہ بھی ذیر تنقیص آیا اور مرور کا نات ما تا تا ہوئی تو آپ ما تیجہ میں ان کی شکایت کی گئی۔ چنانچہ جمتہ الوداع سے واپن ہوتے وقت ندیر کے کی خدمت میں بھی ان کی شکایت کی گئی۔ چنانچہ جمتہ الوداع سے واپن ہوتے وقت ندیر کے مقام پر جب حضرت علی "کی حضور ما تیکھ ہے ما قات ہوئی تو آپ ما تیکھ کے حضرت علی "کا کے طور خرایا۔

["من كنت مولاه فعلى مولاه" (سن تذك وابن جه)

("جس كاميس مولا مول اس كاعلى مولا ہے" يمال مولا كے معانى دومث كے بير)

یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ جو جضور مانہ ہم مرور کا تنات مانہ ہے کی طرف سے حضرت علی ہے۔
کو عطا ہوا تھا۔ اس ارشاد میں جہال الزامات سے حضرت علی می بریت ٹابت کی ممنی تھی۔
وہاں حضرت علی می کے مرخبہ کا بھی تعین کیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ مستقبل میں بیش آنے والے واقعات میں حضرت علی می کے کروار کی طرف بھی واضح اشار ، فرما دیا گیا تھا۔

اس کے علاوہ رسول اللہ نے ایک بار انہیں یمن کا قاضی بھی مقرر فرمایا تھا اور یمن میں بس قدر مقدمات پیش آتے ہتے وہ سب حضرت علی کی عدالت سے فیصل ہوتے ہتے۔ اس اعتبار سے آپ یمن کے چیف جسٹس ہے۔

اعتبار سے آپ یمن کے چیف جسٹس ہتے۔

(مند ابن ضبل جلد اول)

#### خلفائے تلاشہ کے عمد میں

حضور مرور کائات علیہ العلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت علی کی بیت خلافت تک بعد سے لے کر حضرت علی کی بیت خلافت تک کے زمانے پر نظر والنے کے بعد ایک قاری کو یوں محسوس ہو تا ہے کہ جیسے اس دور میں حضرت علی پس منظر میں حلے سے شے ۔ کیونکہ اس دور میں نہ تو ان کی طرف

ے کی جنگ میں شرکت کا ثبوت ملتا ہے 'نہ انہیں کی صوبہ کی گور نری پر فائز کیا گیا اور نہ اسلام میں استح ہائے ہے اس صورت حال نے باریخ املام میں بعض بڑے ہاتھے ہوئے ابواب کا اضافہ کیا اور امت ہردی بڑی غلط قنمیوں کا شکار ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ جب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں تو ہماری جرانی کی کوئی صد نہیں رہتی کہ ایک ایسا جلیل القدر اور جری دل انسان جس نے اپنی ذندگی کا بہت بڑا حصہ خد مت اسلام میں گزارا۔ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا گراسلام پر آنچے نہ آنے دی۔ جس کا علم و نفنل ' زہد و تقوی اور شجاعت مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ رسول کریم میں تہیں کی آنکھ بند ہوتے ہی یک بیک گوشہ نشین کیوں ہو گیا اور اس وقت تک میدان میں نہ آیا جب تک مند ظلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے مجبور نہ ہو گیا۔

بظاہر اس کا ایک جواب ہے اور وہ سے کہ حضور مراہی کے مینوں طفا التلای کے خرد کے دخرے علی کا وجود ہے حد قیمی تھا۔ حضور مراہی مراور کا کات تو دنیا سے ترفیف لے جا چھے تھے آپ مراہی کے بعد حضرت علی کا وجود ہی ایسا وجود تھا جس نے حضور مراہی کی کا وجود ہی ایسا وجود تھا جس نے حضور مراہی کی ماتھ رہا تھا۔ چے ظوت و جلوت میں حضور مراہی کے ماتھ رہا تھا۔ وہ حضور مراہی کا براہ رأست تربیت یافتہ تھا۔ ظفائے ملا شد نہیں چاہتے تھے کہ ایسے قیمی وجود کو ضائع کردیں۔ وہ اسے ہروقت اپنی آ کھوں کے مائے رکھنا چاہتے تھے۔ یمی وجہ کی وجہ کہ انہوں نے حضرت علی کو فر نہ تو کمی دیگ میں بھیجنا پہند کیا اور نہ کمی صوبہ کا گور زبنا کر دیرینہ سے باہر رکھنا گوار اکیا۔ گراس کے میہ مین ایس میں کہ حضرت علی نے ظفائے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت علی نے ور کی حصہ نہیں لیا۔ اس زمانے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابو بر حضرت علی نے ان در حضرت عمان نے توں کی طرح تعاون کیا۔ انہوں نے ہرنازک موقعہ پر کہ حضرت علی نے ان سے پوری طرح تعاون کیا۔ انہوں نے ہرنازک موقعہ پر خائمہ اٹھایا اور حضرت علی نے ان سے پوری طرح تعاون کیا۔ انہوں نے ہرنازک موقعہ پر معضرت علی نے مشوروں پر کاربر بھی ہوئے۔ یوں محسوس ہو تا ہے کہ ظفائے ٹلا شرے عمد حضرت علی کی حیثیت مشیر خصوص کی تھی۔ اس دور میں ہو تا ہے کہ ظفائے ٹلا شرکے ویہ کا کام بھی حضرت علی نے میرد تھا بلکہ حضرت علی ناس عمد میں اعظم تھے۔

جب اسلامی نوجیں مشرق و مغرب اور شال و جنوب کی طرف پیش قدمی کرتی ہوئی فنح و نصرت کے پر جم اڑا رہی تھیں۔ اس وقت حضرت علی گوشہ تنائی میں بیٹھے صرف اللہ اللہ ہی نہیں کررہے تھے۔ بلکہ وہ اس وقت معجد نبوی میں دینیات فلفہ ومنطق اور تاریخ کے علوم پر ورس دے رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے فلفائے ثلاثہ کے عمد میں مسلمانوں کی ذہنی تربیت اور علمی ترقی میں اہم کردار اداکیا۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر اپنی بیعت فلافت تک کے درمیانی عرصے میں انہوں نے مسلمانوں کے انظامی اور دینی امور میں کوئی حصہ نہیں لیا اور ہر معالمے سے دست کش مسلمانوں کے انظامی اور دینی امور میں کوئی حصہ نہیں لیا اور ہر معالمے سے دست کش

#### حضرت ابو بکرائے عہد میں

اس میں ننگ نہیں کہ حضور مانتیا ہے وصال کے بعد جب اہل مدینہ نے حضرت ابو مجر " کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی توابتدا میں حضرت علی نے بیعت کرنے ہے احزاز کیا۔ تمریہ مسلمہ امرہے کہ بچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر کو اپنے گھز بلایا۔ دونوں میں عضاکو ہو کی جو خالص مصالحانہ تھی۔ کچھ شکوہ و شکایات ہو ئیں اور پھر حضرت علی ؓ نے حضرت ابو بکر ؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابتدا میں حضرت علی کی بیعت سے دست کشی آریخ اسلام میں بہت اختلافی موضوعات کا باعث بی اور مور نعین کی اکثریت اس نتیجه پر مپنجی که حضرت علی این آپ کو ظلافت کا زیادہ مستحق سبھتے تھے اور چو نکہ ان کاحق انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اس کیے وہ بیت ہے دسکش ہو گئے۔ مر چراپے حق کی قربانی منظور کرکے اور اسلام کے استحکام کے پیش نظرانہوں نے حضرت ابو برائے ہاتھ پر بیعت کرلی کہ مبادا ان کے بیعت نہ کرنے سے امت میں تفرقہ پیدا ہوجائے۔ کو مور نمین کا بید خیال درست نہیں کہ حضرت علی فناافت کے خواہشند ہتے۔ ہاریخ ٹابت کرتی ہے کہ وہ نمایت بے تفس اور مستغنی المزاج انسان ہتے۔ لیکن اگر میہ خیال در ست بھی تشکیم کرلیا جائے تو بھی اعتراف کرنا پڑے گاکہ حضرت علی " نے غیر معمولی ایثار سے کام لیا۔ انہوں نے حضرت ابو برس کی بیت کرکے نظم وصبط اور تعاون کا ب مثال نموند قائم كيا اور امت كوبهت برك ابتلاء سے بچاليا۔ ورند حقيقت بيب كه حضرت ابو بکر " کے مند خلافت پر جیستے ہی منکرین زکو ق ' مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کے ہاتھوں املام بہت بری مصیبت میں مبتلا ہو تمیا تھا۔ اگر اس وفت حضرت علی این عقید ت مندوں کو منظم کرکے اپنے حق کے لیے صف آرا ہو باتے تو حالات اس درجہ نازک صورت اختیار کر لیتے کہ ہم ان کاتصور مجھی نہیں کر سکتے۔

مرتشلیم کرنا پر آ ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف حضرت ابو برس بیت کرنی بلک انہوں

نے عملی الداد بھی فرمائی - چنانچہ جب مدینہ اور اہل مدینہ بلکہ بالفاظ دیگر اسلام سخت فتنوں میں جبتا ہو گیا اور باغیوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کردیں تو حضرت ابو بکر "نے اہل مدینہ کو جمع کرکے مدینہ کے ایک لئکر مرتب کیا ۔ جے تین حصوں میں تقسیم کرکے مدینہ کے اہم ناکوں پر متعین کردیا ۔ ان میں سے ایک حصہ لئکر کے سالار حضرت علی " تھے ۔ آریخ شمادت دیتی ہے کہ حضرت علی " نے ۔ آثر تک مدینہ کی حفاظت کی اور آو فتیکہ فتنوں کا سدباب نہ ہو گیا اور اہل مدینہ نے آپ کو محفوظ تصور نہ کیا ۔ حضرت علی " نے آپی جمور دی ۔ مدینہ کی حفوظ تصور نہ کیا ۔ حضرت علی " نے آپی جگہ نہ چھور دی ۔

حضرت ابو بکر او مجمی حضرت علی کے تعاون اور اس ابتلاء میں ثابت قدم رہنے کا پور ا احساس تھا۔ پھر وہ حضرت علی کے بلند مرتبہ "ان کے علم و فضل اور اصابت رائے کے بھی قائل سے بھی وجہ ہے کہ انہوں نے آثر تک حضرت علی کی دلداری کی۔ وہ حضرت ابو بکر اقائل سے بھی وجہ ہے کہ انہوں نے آثر تک حضرت علی کی دلداری کی۔ وہ حضرت ابو بکر اگی مشاورت کے اہم رکن سے اس کے علاوہ تین اہم محکموں کے بھی انچارج سے۔ داخلی اور خارجی امور کے متعلق ساری خط و کتابت انہیں کی ذیر گرانی ہوئی تھی اسیران جنگ داخلی اور خارجی امور کے متعلق ساری خط و کتابت انہیں کی ذیر گرانی ہوئی تھی اسیران جنگ کی تھیداشت بھی ان بی کے میرد تھی۔ در فدید کا حیاب بھی و بی رکھتے ہے۔

## جعرت عرائے عمد میں

حضرت ابو بکر "کی وفات کے بعد حضرت عمر فلیفہ ہوئے تو دو سرے صحابہ کی طرح حضرت علی " نے بھی بغیر کمی ہی و پیش کے ان کی بیعت کرلی اور آخر تک ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ حضرت عمر " کے عمد میں بھی حضرت علی " ان کے مشیر خصوصی ہے۔ وہ ان کے مشوروں کی بے حد قدر کرتے اور ان کے مشوروں کو دو سروں کے مشوروں پر ترجیح دیتے مشوروں کی بے حد قدر کرتے اور ان کے مشوروں کو دو سروں کے مشوروں پر ترجیح دیتے سے ان میں سے بعض سے بعض حضرت عمر " نے جس قدر انتظامی اور اصلاحی اقدامات کیے تھے ان میں سے بعض حضرت علی " کے مشوروں کے رہن منت تھے۔

تاریخ کے ابتدائی طالب علم کی نظرے بھی حضرت عرد کے یہ الفاظ گزرے ہوں کے

"أكر على" نه بموت توعمر" بلاك بموجا يا ... "

اس سے جہاں حضرت عمر "کے عمد میں حضرت علی "کی خدمات کا اندازہ ہو تا ہے وہاں حضرت علی "کی حظمت کا بھی پہتہ چاتا ہے۔ حضرت عمر "کی نظر میں حضرت علی "کی حیثیت کتنی بلند تھی اور ان کے دور خلافت میں حضرت علی " نے کیارول ادا کیا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ذیل کے واقعات کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے۔

جب عراق کی جنگ میں اسلامی فوجوں کے سیہ سالار ابوعبید" ایرانی فوج کے ایک ہاتھی کے پیر تلے کیلے گئے اور مسلمانوں کو شکست ہوگئ تو اس خبرنے سارے مدینہ میں غم وغصہ کی آگ لگادی۔ حضرت عر"کو اس واقعہ کا بے حد تلق ہوا اور انہوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اسلامی فوجوں کی از سر نو شظیم کی۔ نہ صرف یہ بلکہ خود سیہ سالار بن کر میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر اپنا قائم مقام بنانے کے لیے ان کی نظر جس شخصیت پر پڑی وہ حضرت علی "کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود مدینہ سے کوچ کر رہا ہو گئی تھیں میں جائے گئے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کا جنگ کردیا۔ گر تین میل باہر جاکر جب پڑاؤ کیا تو اکابر صحابہ "نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کا جنگ میں جانا مناسب نہیں ہے آگر خدا نخوستہ آپ "شہید ہوگئے تو ہر طرف انتشار پیدا ہوجائے گا اور اسلام کو سخت ضعف پنچ گا۔ حضرت عبدالر حمن" بن عوف یہ رائے دیئے میں چش پش پش اور اسلام کو سخت ضعف پنچ گا۔ حضرت عبدالر حمن" بن عوف یہ رائے دیئے میں چش پش والی افواج کا سیہ سالار بنایا اور خود مدینہ والیس تشریف لے آگے۔

دو سراواقعہ - جس سے حضرت علی کے عرتبہ کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عرق کی نظر میں ان کی حیثیت کیا تھی --- جب مسلمانوں نے بیت المقدس کا پوری شدت کے ساتھ محاصرہ کرلیا تو عیسائیوں نے شک آکر صلح کی در خواست کی - مگر شرط پر رکھی کہ مسلمانوں کا امیر خود یہاں آئے اور اپنے باتھ سے امان نامہ لکھ کر دے - جب حضرت عرق کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو آپ نے تمام اکابر صحابہ کو جمع کیا - جن میں حضرت علی اور دس سے پوچھا کہ اس معالمے میں ان کی کیا رائے علی اور حضرت عثمان کی کیا رائے حیا کہ اس معالمے میں ان کی کیا رائے علی اور عن میں عشرات سے پوچھا کہ اس معالمے میں ان کی کیا رائے علی اور عن میں عشرات سے بوچھا کہ اس معالمے میں ان کی کیا رائے علی اور عن میں ان کی کیا رائے ہے ؟

من حضرت عثان "فے مشورہ دیا کہ بیسائی مسلمانوں سے مرعوب ہو چکے ہیں اور ان ہیں اور ان ہیں اور ان ہیں ہونے کی سکت نہیں ہے وہ ہر حالت میں صلح کرلیں گے۔ اگر ان کی در خواست رد کر دی گئی تو ہیا امران کے لیے اور بھی ذلت کا باعث ہو گااور اس سے مسلمانوں کی برتری ثابت ہوگا۔ حضرت علی فے اس رائے سے اختلاف کیا اور حضرت عمر کو بیہ مشورہ دیا کہ میری رائے میں آپ کو بیت المقد می جا کر اہان نامہ لکھنا چاہیے۔ ان کے چیش نظریہ نکتہ تھا کہ اس سے عیسائیوں کی دلجوئی ہوگی وہ مسلمانوں کے اخلاق اور خالی ظرفی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں میں اور یہ امر تبلیغ اسلام کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عمر "فے حضرت عمر" فی حضرت عمل" کی سے جی تلی اور انتمائی دانشمندانہ رائے قبول فرمائی۔

اب سوال بیر پیدا ہوا کہ اپنے پیچے ابنا قائم مقام کے بنائیں۔ مدینہ صحابہ سے بھرا پڑا تھا۔ جن میں ایک سے ایک پایہ کے بزرگ موجود تھے۔ گراس موقعہ پر بھی حضرت عمر"کی نگاہ انتخاب جس شخصیت پر پڑی وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے خلافت کے کاروبار حضرت علی کے میرد کیے اور خود بیت المقدس روانہ ہو گئے۔

ابن خلدون جلد ۲)

تاریخ گواہی دی ہے کہ حفرت علی " نے اس امانت کی بڑی دیانت اور قابلیت سے حفاظت کی اور جب صاحب امانت واپس آگیا تو اس امین نے یہ امانت اس کے سرد کردی صرف میں نہیں حفرت علی " سے بعض ایے مشورے بھی حاصل کیے جن پر عمل کرنے کے بعد مسلمانوں کی عظیم الثان سلطنت کے انتظامی امور میں ذہردست انقلاب آیا بلکہ بعض اصلاحات صرف اور صرف حضرت علی " کے مشوروں سے جاری ہو کیں۔ ان اصلاحات میں سب سے بڑی اور اہم اصلاح سن بجری کا اجرا ہے۔

اس کی ابتدا یون ہوئی کہ س ۱۱ ہجری میں حضرت عرق کی خدمت میں ایک چک پیش کیا گیا۔ جس پر "شعبان" کالفظ درج تھا۔ حضرت عرق نے یہ لفظ پڑھ کر فرمایا کہ اس سے یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ گذشتہ شعبان مراد ہمیا موجودہ چنا نچہ صرف ای ضرورت کے لیے فوری طور پر مشاور تی اجلاس بلایا گیا۔ حضرت عرق نے مقدر صحابہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کرکے ان حضرات کی رائے طلب کی۔ طے یہ پایا کہ ہمیں بھی ایرانیوں کی طرح اپنا سہ جاری کرنا چاہیے۔ اب موال یہ پیدا ہوا کہ اسلامی سنہ کی ابتدا کب سے کی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسلامی سنہ کی ابتدا ہجرت نبوی سائی ہیں کا رائے واقعہ سے کی جائے حضرت علی نے فرمایا کہ اسلامی سنہ کی ابتدا ہجرت نبوی سائی ہیں دائے سے انقان کیا اور ای روز سے عرق اور دیگر اراکین مشاورت نے بھی حضرت علی کی رائے سے انقان کیا اور ای روز سے عرق اصلامی سنہ ہجری کتے ہیں جاری ہو گیا۔

اس واقعہ کے پانچ مال بعد یعنی من ۲۱ ہجری میں پھر ایک ایبانازک موقع پیش آگیا جب حضرت عمر کو صحیح مشورے کی ضرورت پیش آئی اور انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر نے عواق کے بعد خوز ستان بھی فتح کرلیا تو ایران میں ہم طرف شملکہ پڑ گیا۔ ابتدا میں ایرانی ہی سجھتے تھے کہ اسلامی لشکر مرحدی مقامات پر تملہ کرنے کے بعد لوث مار کرے گا اور پھر واپس چلا جائے گا۔ گر خوز ستان کی فتح کے بعد انہیں ہوش کے بعد انہیں ہوش آیا۔ شمنشاہ ایران بھی اس واقعہ سے بہت برافروختہ ہوا اور اس نے تمام فوجوں اور جنگجو تو موں کے نام تھم بھیجا کہ جلد سے جلد مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں خوز ستان سے قوموں کے نام تھم بھیجا کہ جلد سے جلد مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں خوز ستان سے

نکالنے کی تیاری کرو۔ چنانچہ ہر طرف تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فوجیس بھرتی کی جانے لگیں اور چند بی روز میں ڈیڑھ لاکھ انسانوں کا سمندر موجیں مارتا ہوا خوز ستان کی طرف بڑھنے لگا۔ جب حضرت عرق کو ان واقعات کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے صحابہ کو مسجد نبوی سائی آیا میں جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارااریان مسلمانوں کو صفحہ ہستی ہے منانے میں جمع کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارااریان مسلمانوں کو صفحہ ہستی ہے منانے کے لیے کمربستہ ہوگیا ہے۔ اس معالمے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ملحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ امیرالمومنین آپ کا تجربہ و سبع ہوچکا ہے آپ جو تھم دیں گے ہم اس کی تغیل کریں گیا کہ امیرالمومنین آپ کا تجربہ و سبع ہوچکا ہے آپ جو تھم دیں گے ہم اس کی تغیل کریں

ے۔ حضرت عثان "نے فرمایا کہ میری رائے میں بھرہ ' یمن اور شام کے محور نروں کو لکھا جائے کہ اپنی فوجیں لے کر عراق روانہ ہوجا کیں اور آپ اہل مدینہ کو لے کر تشریف لے جائیں۔ سب لوگوں نے حضرت عثمان "کی رائے سے انقاق کیا۔

چا ہے۔ سب دوں کو ایمی تک ظاموش بیٹھے تھے۔ آخر حضرت عمر نے انہیں مخاطب کر کے حضرت علی ابھی تک ظاموش بیٹھے تھے۔ آخر حضرت عمر نے انہیں مخاطب کر کے بوچھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی نے فرایا کہ اگر شام اور بھرہ سے فوجیں بٹالی سمیں تو میدان صاف پاکر دشمن ان علاقوں پر قبضہ کرلے گا اور اگر آپ مدینہ چھو ڈکر چلے گئے تو عرب کے امن کے لیے خطرہ پیدا ہوجائے گا اور یہ اندرونی انتشار بری تبای کا باعث ہوگا۔ اس لیے میری رائے میں آپ مدینہ نہ چھو ڈیں۔ بلکہ شام 'بھرہ اور یمن وغیرہ کے ہوگا۔ اس لیے میری رائے میں آپ مدینہ نہ چھو ڈیں۔ بلکہ شام 'بھرہ اور یمن وغیرہ کے سمور زوں کو کئیں کہ اپنی فوجوں کا ایک تمائی حصہ مدینہ روانہ کردیں۔

حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے ہے اتفاق کیا اور اس بر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عمنایت کی اور وشمن خائب و خاسر ہوا۔

### حضرت عثمان کے عمد میں

جب حضرت عرش پر ابو لولو نامی ایک عجمی نے قاتلانہ عملہ کیا اور انہیں زفوں سے بانبر نہ ہوئے کا بقین ہوگیا تو انہوں نے ظیفہ کے انتخاب کے لیے ایک سمیٹی مقرر کی ۔ یہ سمیٹی اجھے افراد پر مشمل تھی۔ اس میں دیگر حضرات کے علاوہ حضرت علی بھی شامل تنے۔ حضرت عرش کی خواہش تھی کہ ان کے بعد حضرت علی فلیفہ ہوں۔ مگر جو نکہ قریش کے ساتھ حضرت علی کی خواہش تھی کہ ان کے بعد حضرت علی فلیفہ ہوں۔ مگر جو نکہ قریش کے ساتھ حضرت علی کی خواہش میں ان کے باتھ سے قریش کے مراسم اجھے نہ تھے۔ کیو نکہ کفرواسلام کی ابتدائی جنگوں میں ان کے باتھ سے قریش کے برے برے برے بائی مردار وں کے پسماندگان ان سے برے برے برے بائی مردار مارے جانچکے تنے اور مقتول مرداروں کے پسماندگان ان سے کبیدہ فاطر تنے۔ اس لیے حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ حضرت علی کی اطاعت سے کبیدہ فاطر تنے۔ اس لیے حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ حضرت علی کی اطاعت سے

منحرف ہوجائیں گے۔ ہی وجہ ہے کہ امت کو اختلاف واختار سے بچائے کے لیے انہوں نے حضرت علی کو نامزد مذکیا۔ دو سرے کسی کو نامزد کر ناانہوں نے اس لیے بھی پندنہ کیا کہ یہ امر اسلامی جمہوریت اور خود عربوں کے مزاج و روایات کے خلاف تھا۔ بسرحال اگر یہ دو رکاوٹیں نہ ہوتیں تو غالب خیال ہی ہے کہ حضرت عمر کے بعد حضرت علی کا نتخاب عمل میں آیا۔

حضرت عمر کی شمادت کے بعد جب فلفہ کا اختیاب کرنے والی کمیٹی نے حضرت عمّان اور کے فلفہ فتیب کیا تو حضرت عمّان ابھی حضرت علی اسے مشوروں سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہاں تک کہ مفیدین کے ایک گروہ نے حضرت عمّان آئے فلاف بغاوت کرکے یورش کی اور اسلام ایک خطرناک خلفشار سے وو چار ہوگیا۔ اس نازک ترین موقعہ پر حضرت علی آئے حضرت عمّان آئی پوری مدد کی انہیں قیمتی مشورے بھی دیئے ان کی مدافعت میں تقریریں بھی کیں۔ عمّان آئی کو سمجھایا بھی اور آ ٹرکار حضرت عمّان آئی حفاظت کے لیے باغیوں کے ساتھ جنگ کی باغیوں کو سمجھایا بھی اور آ ٹرکار حضرت عمّان آئی حفاظت کے لیے باغیوں کے ساتھ جنگ کی بیششن بھی کردی۔ اس کے بعد وہ لرزہ خیزواقعہ پیش آیا جس کے نتیج میں حضرت عمّان اشہید پیششن کے اور اسلام میں اختلافات کا ایبا ورو ازہ کھلا جو آج تک بند نہ ہو سکا۔

### حضرت عثمان کے بعد

حضرت عثمان رہی ہیں ہیں آئیں گی شمادت کے بعد مسلمانوں کو دو ایسی خطرناک مشکلیں پیش آئیں جن کی صدیق آئیں مشکل نہیں ملت ۔ جن کی صدیق آئیر رہائی کے عمد سے لے کر اب تک کی مشکلات میں کوئی مثال نہیں ملت ۔ ایک خود منصب خلافت کی مشکل 'اور دو مری نظام حکومت اللی کو بر قرار رکھنے اور قاتلوں اور فسادیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق مزادینے گی۔

حضرت عثان بوالتي كا منتظم ان كے نظام كا گران اور ان كے اقد اركا حاكم ہو آ اللہ كے احكام ان كے معاملات كا منتظم ان كے نظام كا گران اور ان كے اقد اركا حاكم ہو آ اللہ كے احكام ان ميں جارى كر آ اور مب كامول كے بعد وہ اس عظيم الثان حكومت كے معاملات پر نظر ركھتا جس كو حضرت صديق اكبر برائي اور حضرت فاروق اعظم برائي نے قائم كيا تھا اور حضرت عثان غنى برائي نے جس كی حدود مشرق مضرب تک پھيلا دى تھيں اس ليے كہ يہ منتوحہ مقامات اور علاقے جمال ابھى مسلمانوں كا اقد ارپورى طرح جم نہ سكا تھا اس كے كہ يہ منتوحہ كوئى انہيں سنبھالے وہاں كے نظام ميں احتقلال اور مضبوطى پيدا كرے اور ان كى مرحدوں كو بہت دور كردے جو متعين ہونے نہيں باتی تھيں اور حضرت ابو بكر برائي كے عمد سے كو بہت دور كردے جو متعين ہونے نہيں باتی تھيں اور حضرت ابو بكر برائي كے عمد سے

ملل نوحات کی بناء پر تغیر پذیر تھیں کہ اتنے میں فساد کا دور آگیا اور مسلمان ادھر متوجہ مسلم فتوحات کی بناء پر تغیر پذیر تھیں کہ اتنے میں فساد کا دور آگیا اور مسلمان اوھر متوجہ ہوگئے۔ ہوگئے یا یوں کئے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت فتوحات سے ہٹ کر فتنوں میں مشغول ہوگئی۔ اور گئے یا یوں کئے کہ مسلمانوں کی ایک جمال آج ہیں کل اس سے آگے۔ اسلامی فوجوں کا پڑاؤ مرحدوں پر اس طرح رہا کر آگہ جمال آج ہیں کل اس سے آگے۔

اسلامی نوجوں کا پڑاؤ سرحدوں پر اس طرح رہا کہ جہاں ان ہیں من اس سے ہے۔

پرهیں ان فوجوں کا کام صرف یہ نہ تھا کہ فتوحات حاصل کریں بلکہ مفتوحہ سرزمین میں آئین
اسلام کا اجراء بھی انہیں کا کام تھا وہ پہلا پر انا اقتدار ختم کرکے اس کی جگہ نیا اقتدار قائم کرتی
خیس 'پھر نظام حکومت میں ایک طرف فاتحین کے مزاج کے مطابق کچھ اضافے کرتیں '
وو سری طرف مفتوحین کی طبیعت اور افاد کی رعایت سے پہلے نظام کی کچھ باتیں باقی رکھتیں۔

ان اسلامی فوجوں کو اس کی ضرورت تھی کہ مزید فوج اور سازو و سامان سے کوئی ان کی المداد

کر تارہے 'منصوبہ بنائے اور ضرورت کی ہر چیزان کے لیے فراہم کرے۔

ظاہر ہے کہ جن مهاجر اور انسار نے حضرت صدیق اکبر بڑائی، 'حضرت فاروق اعظم بڑائی، اور فود حضرت عثمان بڑائی، کی بیعت کی تھی ان کے دامن پر حضرت عثمان بڑائی، کے خون کا دھبہ نہیں ' یہ تو بھرہ' کوفہ اور مصر کی سرحدوں پر مقیم فوجوں میں سے بعض ٹولیوں کا خون کا دھبہ نہیں ' یہ تو بھرہ' کوفہ اور مصر کی سرحدوں پر مقیم فوجوں میں سے بعض ٹولیوں کا کم تھا اور بعض ان دیمائیوں کا جو ان ٹولیوں کے ساتھ ہو گئے اور بچھ مهاجر زادے بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس سلسلہ میں اعانت کی۔

برے برے مہاجر اور انصار صحابہ براٹی اس حادثے میں تین محلف خیال کے تھے '
زیادہ تر تو ایسے تھے جو صورت حال دیکھتے' رنجیدہ ہوتے' اصلاح کا ارادہ کرتے لیکن کچھ بن

نہ پڑتی اور پھر کو تابی یا بے نیازی ہے نہیں بلکہ مجبوری اور بے چارگی ہے خاموشی اختیار

کرلیتے' پھی صحابہ ایسے تھے جن پر معالمات اچھی طرح کھل نہ سکے ۔ انسوں نے فیریت اس

میں دیکھی کہ فقنے ہے دور گوشہ عافیت میں جا جیٹیس اور فیر جانب دار ہیں' ان تک اللہ کے

رسول المراتیم کی دو حدیثیں بہنچی تھیں جن میں فتنوں ہے ڈرایا گیا اور ان ہے 'بچنے کی تاکید

کرگئی ہے' چنا نچہ بعض تو خانہ نشین ہو گئے اور اپنس نے دید کی سکونت چھوڑ دی کہ اپنادین

اپند کیا اور نہ اپنے کو بے چارگی کے حوالے کرنا بلکہ وہ حضرت عثان براٹی اور ان کے خار ان کے خالف کیا اور

نالفین کے در میان کھڑے ہو گئے۔ بعض نے حضرت عثان براٹی اور ان کو ابھارا' ان سے خالفین پر آبادہ کیا اور بعض نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم ہے کم یہ ذکھا ہے کہ

دشنی پر آبادہ کیا اور بعض نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم ہے کم یہ ذکھا ہے کہ

دشنی پر آبادہ کیا اور بعض نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم ہے کم یہ ذکھا ہے کہ

دشنی پر آبادہ کیا اور بعض نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم ہے کم یہ ذکھا ہے کہ

دشنی پر آبادہ کیا اور بعض نے ایسا طرز عمل اختیار کیا جس کا مطلب کم ہے کم یہ ذکھا ہے کہ

انہوں نے نہ یاغیوں کو براسمجھااور نہ ان کو مقابلہ کرنے سے روکا۔

پھر جب حفرت عمّان دور ہے ہوگئے تو اکثر صحابہ بری طرح ممّا تر ہوئے کہ وہ خلفہ کی پچھ مدد نہ کرسکے۔ اب انہوں نے مستقبل پر غور کیا اور تہیہ کرلیا کہ اپ محاملات اور آنے والے واقعات کا مقابلہ کریں گے 'گوشہ عافیت میں چلے جانے والوں نے کنارہ کئی میں اور شدت پیدا کرلی اور خدا کا شکر اوا کیا کہ اپنی روش پر قائم رہ گناہ میں شریک نہیں ہوئے اور فننے سے بچالیے گئے 'اب رہے دو سرے حفرات تو وہ انتظار کرنے لگے کہ لوگ کیا چاہتے اور فننے اوپ اعتاد' یا کمی لیڈر کا سارا؟ اور مسلمانوں کا کوئی نظام تحریر کی صورت میں محفوظ اور مقرر تو تھا نہیں جس کے مطابق منصب خلافت جب وہ خالی ہو' پر کرلیا کریں وہ تو ایسے اور مقرر تو تھا نہیں جس کے مطابق منصب خلافت جب وہ خالی ہو' پر کرلیا کریں وہ تو ایسے مواقع پر جس طرح بن پڑتی اس خلا کو پر کرلیا کرتے تھے۔

آپ کو معلوم ہے کہ حضرت فاروق اعظم روائی کی بیعت کس طرح ہوتی آپ یہ بھی جائے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم روائی بیعت کو ایک اتفاقی معالمہ فرماتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں نے اس کو مان لیا 'نہ کی کو ناگوار ہوئی نہ کس نے جھڑا کیا۔ مہاجرین ہیں ہے بعض نے فود حضرت صدیق اکبر سے پھی ناگوار ہوئی نہ کس نے جھڑا کیا۔ مہاجرین ہیں ہے بعض نے فود حضرت صدیق اکبر سے پھی آپ کو یہ ہے دے کرنا چاہی لیکن آپ نے ان کو ایسا جواب دیا جس سے وہ مطمئن ہوگئے۔ اس کا بھی آپ کو پہتے ہی دھٹرت عمر روائی نے کی کو ہدایت نہیں کی بلکہ اس کے لیے چھ مہاجرین کی آپ کو پہتے ہی جگل شور کی بنادی جن سے اللہ کے رسول میں آپ نے ان کی باراضی رہے ان میں سے حضرت عمان روائی ہوا ہے۔ کہ دھٹرت عمان روائی ہوا ہے۔ کہ دہ ان کے افتال ہوائی ان کی بات نہیں مانے اس لیے کہ وہ ان سے 'ان کے حاشیہ نشیوں سے اور ان کے گور زوں سے بعض واقعات کی بناء پر ماراض شے ۔ پھر یہ بھی چیش نظر رہے کہ دھٹرت عمر روائی نے جن چھ صحابہ کو باہمی مشورہ کی ہدایت کی متن حضرت عمان کے بعد وہ چار ہی وہ گا تھا۔ کہ عبد الر ممن بن مورٹ روائی کا عمانی ظافت کے دور ان ہی انتقال ہوچکا تھا۔ دھٹرت سعد بن ابی وہ قاص روائی کی اختانی ظافت کے دور ان ہی انتقال ہوچکا تھا۔ دھٹرت سعد بن ابی وہ قاص روائی کے کارہ کی اختانی ظافت کے دور ان ہی انتقال ہوچکا تھا۔ دھٹرت سعد بن ابی و قاص روائی کی اختانی طافت کے دور ان ہی انتقال ہوچکا تھا۔ دھٹرت سعد بن ابی و قاص روائی کے کہ کارہ کئی اختانی ظافت کے دور ان ہی انتقال ہوچکا تھا۔ دھٹرت سعد بن ابی وقاص روائی

مزیدیر آل بیر بھی ملحوظ رہے کہ سابق غلفاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مریدیر آل بیر بھی ملحوظ رہے کہ سابق غلفاء کی بیعت کرنے والے بہت سے صحابہ اب مدینہ منورہ میں معالم کے وقت موجود نہ سے کھ تو ارتداد کی اڑا نیوں اور روم و فارس کی فتوحات میں شہید ہو چکے سے اور کھ بسروں پر اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے سے ایک جماعت

پر علی روانی اور ذمیر روانی میں بھی باہم اتحاد خیال نہ تھا مظلوم خلیفہ کے ماتھ ہرایک کا طرز عمل الگ تھا اور اسباب قتل پر ہرایک کی رائے دو سرے سے جدا تھی۔ حضرت علی روانی نے لوگوں کو بعناوت اور فساد سے روکنے کی امکانی کو شش کی۔ انہوں نے باغیوں اور حضرت عثمان روانی کے در میان گفت و شنید کا فرض انجام دیا 'باغیوں کو مدینہ سے واپس کیا' بعد میں ایک مرتبہ اور نج میں پڑے اور حضرت عثمان روانی کو راضی کرلی' پھر جب باغی بلا اطلاع مدینہ میں گھس آئے اور حضرت علی روانی ان کو فکال کر با ہر کرنے سے مایوس ہو گئے تو چاہا کہ حضرت عثمان روانی کی جمایت میں گھرے ہوجا کمیں لیکن ایسا نہ کرسکے ' ایوس ہو گئے تو چاہا کہ حضرت عثمان روانی کی جمایت میں گھرے ہوجا کمیں لیکن ایسا نہ کرسکے ' پھر سخت محاصرے کے ذمانے میں جب حضرت عثمان روانی بست بیاسے تھے آپ نے کو شش کی میٹر بینے ایسا نہ کرسکے ' کہ میٹھا بائی آپ تک پہنچا دیں۔

کر بھاپائی آپ تک ہو جو ہیں۔

حضرت زبیر برائی ہے نہ تو باغیوں کو روکنے میں نمایاں حصہ لیا اور نہ مخالفوں کو ابھارتے اور آبادہ کرنے میں قابل ذکر گرمی و کھائی البتہ وہ موقع کا انظار کرتے رہ 'طبعت ان کی باغیوں کے ساتھ تھی 'شاید بیہ خیال کرتے تھے کہ نوبت یماں تک نہیں پنچ گی۔

اب رہ حضرت طحہ برائی تو وہ محلم کھلا باغیوں کی طرف جحکے ہوئے تھے۔ باغیوں کو اعلانیہ بحرکاتے تھے ان کی ایک جماعت کو اپنا گرویدہ بنارہ ہے ہے۔ حضرت عثان نے اس کی اور بسیغتہ راز بھی بار بار اظمار کیا۔ راویوں کا بیان ہو کہ اس اسلہ میں حضرت عثان برائی نے خضرت علی برائی سے المداد چاہی 'چنا نچہ آپ حضرت طحہ سلمہ میں حضرت عثان برائی کہ باغیوں کا ایک بڑاگروہ وہاں جمع ہے 'حضرت علی برائی نے کہ آپ کو حشرت علی برائی ہو ڈویس کیاں وہ باز نہ آئے۔ تب حضرت علی برائی ہو دی کی اس کے اور دیکھا کہ باغیوں کا ایک بڑاگروہ وہاں جمع ہے 'حضرت علی برائی ہو کہ اس کی کہ حضرت علی برائی ہی دو ٹر سے کہ اس کی اس سے لوٹ کر بہت المال آئے اور جو بچھ اس میں تھا نکال کر لوگوں میں برائی ان کے پاس سے لوٹ کر بہت المال آئے اور جو بچھ اس میں تھا نکال کر لوگوں میں ترائی میں خوش تھے۔ تھی برائی کو سے اس کی باس سے اٹھ کھڑے تھے۔ تھرت علی برائی کی اس کار دو ائی سے حضرت عثان برائی خوش تھے۔ تھرت علی برائی کی بی سے اٹھ کھڑے تھرت علی برائی کی باس سے اٹھ کھڑے تھرت علی برائی کی باس کے اس کی باس سے اٹھ کھڑے تھرت علی برائی کی باس کار دو ائی سے حضرت عثان برائی خوش تھے۔

راويوں كا خيال ہے كہ يہ و كي كر حضرت على بياتي حضرت عثمان بياتين كے پاس آئے

Marfat.com

اور معذرت کرنے کے۔ حضرت عمّان بھٹن نے جواب دیا کہ بیہ طاخری معذرت اور ندامت کی نہیں بلکہ ناکابی اور شکست کی ہے ملہ بچھ سے خدا حساب لے گا۔

بات جو کھے بھی رہی ہو بہر حال حضرت عثان رہائی کی شمادت کے بعد مدینہ میں بیر تینوں منتظر منے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور حالت سے تھی کہ پوری آبادی پر باغیوں نے خوف و ہراس کا وہ عالم طاری کردیا تھاکہ مظلوم خلیفیہ کی لاش رات کی تاریکی میں لوگوں سے بہت چھپاکر د فن کی جاسکی۔

حضرت عثان روائن کے بعد امام کی بیعت کے بارے میں رادیوں کا اختلاف ہے"ایک مروہ کا خیال ہے کہ شادت کے بعد ہی حضرت علی رہاؤی کے لیے بیعت لی گئی لیکن میہ واقعہ نہیں ہے 'اس مبهوت کردینے والی شورش اور بغادت کے پیش نظرواقعہ میہ ہے کہ مدینہ میں كنى دن تك لوكوں نے اس طرح كزار اكه ان كاكوئى امام نه تقا۔ ان دنون معاملات كى لگام بغادت کے ایک لیڈر غافق کے ہاتھ میں تھی۔

ظیفہ سے فرصت پالینے کے بعد باغی جران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کے لیے ایک ا مام کی ضرورت ہے اور اس امام کی بیعت جس قدر جلد ممکن ہو کرلینی چاہیے ، کہیں ایسانہ ہو كه حضرت عنان روافي كور نران ير قابض موجائين ادران سے بھي طاقت ور معاديد کمیں اپنی فوج بھیج کر مدینہ پر اپنا اقتدار نہ جمالیں اور پھر یاغیوں کو ان کے کیے کی سزا دے دیں ' باغی میہ بھی جانے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی منلمانوں کاامام نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ امامت کامعاملہ مهاجر اور انصار کے ہاتھ میں ہے وہی قریش کے کمی فرد کو چن کر بیعت

پھران کی خواہشیں بھی مختلف تھیں مصری حضرت علی رہی ہیں کو چاہتے تھے کوفہ کے لوگ حضرت زبیر رہائی کے ساتھی تھے۔ بھرہ کے باشندے حضرت ملحہ رہائی کے طرف دار تھے۔ان میں سے ہر ٹولی اپنے اپنے لیڈر کے ہاں آتی جاتی تھی لیکن تیوں لیڈر اپنی جماعت کی طرف سے پیش کردہ امامت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ بالا فرباغیوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلے اہام کا تقرر نہیں کر سکتے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مهاجر اور انسار کا تعاون حاصل کریں جو ان مینوں میں سے کمی کو بیند اور اس سے اس منصب کے قبول ک اصرار كريس - پھريدان كے اصرار كى تائيد كريس تا آنكہ وہ راضى ہو جائے - چنانچہ يدياغي صحابہ کے محمروں کے چکر لگانے لگے اور ان سے اصرار کے ساتھ در خواست کرنے لگے کہ امت کے لیے ایک امام چن دیجئے۔ مهاجر اور انسار نے دیکھا کہ یہ کام تو ہرحال کرنا ہے ' پس انہوں نے خود سوچا اور اپنے ملنے والوں سے تبادلہ خیال کیا' اندازہ یہ ہوا کہ عام رہخان معنرت علی ہوڑئے کی طرف ہے۔ لوگ ان کو حضرت طلحہ ہوڑئے اور حضرت زہیر ہوڑئے وونوں پر مقدم خیال کرتے ہیں۔

اس طرح انصار اور مهاجرین نے حضرت علی پراپنیز کو خلافت کا منصب پیش کیا اور ان ہے قبول کر لینے پر اصرار بھی کیا۔ چرباغیوں نے اس اصرار کی تائید کردی مضرت علی براثنہ نے انکار کرنا جایا لیکن انہیں انکار کی کوئی صورت نظر نہیں آئی ' باغیوں کے پیش کرنے پر آپ نے ضرور انکار کیا تھا۔ اب جب کہ انصار بھی پیش کرر ہے ہیں اور سابق خلفا کی طرح كرنا جائية بين تو انكار كى كوئى وجدنه ربى - چنانچه آپ نے درخواست تبول كرلى اور سابقه روایت کے مطابق منبر نبوی پر جا بیٹے اور لوگ آکر بیعت کرنے لگے۔ ہاں چند آدمیوں نے انکار کیااور حضرت علی دونی نے ان ہے اصرار شیں کیااور نہ باغیوں کو اجازت دی کہ ان کو مجبور کریں۔ ان چند آدمیوں میں ایک حضرت سعد بن الی و قاص بھی ہیں جو مجلس شور کی کے ایک رکن تھے انہوں نے انکار کرتے ہوئے حضرت علی بڑائی ہے کیا۔ "میری طرف ے آپ مطمئن رہیے۔" حضرت علی بھٹنے نے اس بات کی اجازت دے دی۔ انکار کرنے والول میں دو سرے حضرت عبداللہ بن عمر براثین میں۔ حضرت علی براثین نے ان سے اس بیندی اور لوگوں کے معاملات میں وخل ور معقولات نہ کرنے کی ضانت جابی 'انکار کرنے پر حضرت علی براین نے کما چھوٹے سے بڑے ہو محتے لیکن میں نے ہمیشہ تم کو ناشائستہ پایا 'اس کے بعد فرمایا اے جانے دو میں خود اس کا ضامن ہوں۔ کوشہ نشینوں کی جماعت نے بھی ہیت ے انکار کیا تھا۔ حضرت علی برائن کے ان کو مجبور کرنا نہیں جایا اور نہ ان پر مکن زیادتی کے روادار ہوئے۔ معترت ملحہ ہوہنے، اور معترت زبیر ہوہنے، نے بھی بیعت نہیں کی تھی لیکن باغیوں نے ان کو مجبور کیا اور حضرت علی دہش نے بھی ان دونوں کو حضرت سعد بن الی و قاص رواني عبد الله بن عمر رواني وغيره كي طرح معان نهيس كر ديا- اس كي كه باغيول كي طرح ان کو حضرت علی بروشنه بهی خوب جانتے تنے ان کو معلوم تھاکہ حضرت علی بروشن حضرت عنان بن الله المحمد مخالفوں میں سے میں اور خود خلیفہ بننے کا بھی حوصلہ رکھتے میں اور جانے تھے کہ حضرت زہیر دہائی کے حضرت عثمان مہائی کی مخالفت پر تمسی کو اکسایا تہیں لیکن باغیوں کو روکا بھی نہیں اور پھر خلافت کی تمنا میں وہ حضرت ملحہ بریشن ہے کم نہیں اس کیے ان کو

بیعت سے معان نہیں کیا' تاکہ جس قدر بھی ہوسکے ان کو پابند کرلیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی روایات کے مطابق حضرت علی روایئ کی بیعت حضرت عثمان روائی کی شمادت کے پانچ دن بعد ہوئی اور بعض روایتوں میں آٹھ دن ہے۔ اس کے بعد یہ بات عام ہوگئی کہ بھرہ' کوفہ اور ممرکی مرحدوں اور تجازیر حضرت علی سیادت قائم ہوگئی۔

حضرت علی بوالی علی بوالی کے لیے ایک غور طلب اور پیچیدہ مسئلہ شام کا تھا۔ صورت حال سے کھی کہ ایک تو شام بغاوت سے الگ رہا' دو سرے اس کی زمام حکومت حضرت عثمان بروالی کے پہازاد بھائی حضرت معاویہ بروالی کے ہاتھ میں تھی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ شام اور حضرت معاویہ بروالی کے ماتھ حضرت علی بروالی کا طرز عمل کیمارہا۔ لیکن قابل ذکر بات سے کہ خضرت علی بروالی مسلمانوں کے امام ہوگئے۔ مدینے میں جو مهاجر اور انسار موجود سے انہوں نے آپ کی بیعت کی سے انہوں نے آپ کی بیعت کی جو اس وقت مدینہ میں موجود سے اس کا مسئلہ بیہ ہے کہ دو خطرناک مشکلوں میں سے ایک لیعنی جو اس وقت مدینہ میں موجود سے اس کا مسئلہ بیہ ہے کہ دو خطرناک مشکلوں میں سے ایک لیعنی خوشگواری پر بید واضح ہوگیا کہ مصیبت دور ہوگئی اور اب اس کے بعد تمام معاملات میں امن نوشگواری اور استقلال بدا ہوجائے گا۔

ے امام کے لیے ضروری تھا کہ اب دو مری خطرناک مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دو مری مشکل مشکل کی طرف متوجہ ہو۔ یہ دو مری مشکل مقتول امام کا مسلہ ہے۔ ہے امام کا فرض ہے کہ وہ مقتول امام کے خون اور اس کے قاتلوں کے بارے میں اللہ کے فرمان اور دین کے تھم کا اعلان کرے۔ اگر مقتول امام ظالم تھا تب تو بدلے کی اور قاتلوں سے قصاص کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر مظلوم تھا تو جدید امام کا فرض ہوجا تا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے اور قاتلوں پر قصاص کا تھم جاری کرے جو اللہ کا فرمان ہے۔

مهاجر اور انصار صحابہ کی رائے تھی کہ حضرت عثان رہاؤی مظلوم تھے اور اہام کے لیے اس کے مواکوئی چارہ نہیں کہ وہ اس خون کا بدلہ لے کہ اگر حقوق کی پاہالی کی جاتی رہی نوں ریزی ہوتی رہی اور حدود کا اجرا عمل میں نہیں آیا تو دین کے قیام کی کوئی صورت نہ ہوگی مقتول اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تب بھی یہ سب کچھ ہونا ضروری ہے چہ جائیکہ وہ اہام اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ مہاجر اور انصار کہا کرتے تھے عثان رہاؤی کے قاتلوں سے اگر ہم قصاص نہ لیس تو لوگ اس بات سے کس طرح رک سکیں گے کہ جس اہام پر غصہ آیا اس کے قصاص نہ لیس تو لوگ اس بات سے کس طرح رک سکیں گے کہ جس اہام پر غصہ آیا اس کے

فلاف بعادت کردی اور پھراس کو قتل کردیا۔ یمی بات لوگوں نے حضرت علی برویٹی ہے کہی ' آپ نے سنا اور ان کے خیال کی تصدیق کی اس کے بعد ان کے سامنے حقیقت کی ہے تصویر رکھی کہ جہاں تک اقتدار کا سوال ہے بلا شک وہ بیعت کے ذریعے میری طرف خفل ہو چکا ہے لیکن عملاً تو وہ اب تک باغیوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج شہر پر انہیں کا فوجی قبضہ ہے۔ فلیفہ اور صحابہ ہے بس میں وہ شہراور شہریوں کے بارے میں جیسا بھی چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں الیمی حالت میں اچھا ہے ہے کہ کچھ ونوں معلت اور معقولیت کا سارا لیا جائے آتا تکہ معالمات سیدھے ہو جا کیں اور فلیفہ کا اقتدار مشحکم ہو جائے۔

اس کے بعد اس مسئلے پر نظر ڈالی جائے گی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول مظیمیں کے ایکام کانفاذ عمل میں آئے گا۔

صحابہ تو حضرت علی ہوئی کے نقطۂ نظرے مطمئن ہو سے کین باغیوں کا نقطہ نظریہ تھا کہ انہوں کے نقطہ نظریہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ کا خون اس لیے کیا ہے کہ وہ ظالم تھا جس کے بدلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو آاور نہ امام کو اس کے عوض کمی کی جان لینی چاہیے۔

گراس کے باو ہو و حضرت علی ہورائی کے حضرت عثان ہورائی کے خون کی تحقیق کا ارادہ کیا لیکن کارروائی کی سخیل کی صورت نہ نکل سکی' ایک جماعت بعند تھی کہ حضرت عثان ہورائی ہورائی کی سخیل کی صورت نہ نکل سکی' ایک جماعت بعند تھی کہ حضرت عثان ہورائی کے خون میں محمد بن ابو بکر ہورائی رسول مارائی ہورائی کے خلیفہ کے صاحبزاوے ہیں' ام الموسنین حضرت عائشہ ہورائی کے بھائی اور خود حضرت علی ہورائی کے ان کی والدہ بورائی کے سوتیلے بیٹے' حضرت ابو بکر ہورائی کی وفات کے بعد حضرت علی ہورائی کے ان کی والدہ سے نکاح کرلیا تھا۔ حضرت علی ہورائی نے ان سے بوچھا کہ کیا تم حضرت عثان ہورائی کے قاتل ہورائی کی تصدیق ہو' انہوں نے انکار کیا اور حضرت عثان ہورائی کی بیوی نا کلہ بنت فرافسہ نے ان کی تصدیق کردی لیکن جیسے ہی باغیوں کو بھنک گلی کہ حضرت علی ہورائی تحقیقات کردہ ہیں انہوں نے ایکار اور غصے کا اظہار کیا' جس کے بعد حضرت علی ہورائی نے وہ وہ وہ انہوں کی جس کا بھی ذرکر کر چکے ہیں اور موقع کا انتظار کر نے لیگ ' آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابہ بھی منتظر ابھی ذرکر کر چکے ہیں اور موقع کا انتظار کر نے لیگ' آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابہ بھی منتظر ابھی ذرکر کر چکے ہیں اور موقع کا انتظار کر نے لیگ' آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابہ بھی منتظر ابھی ذرکہ کر کیکے ہیں اور موقع کا انتظار کر نے لیگ' آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابہ بھی منتظر ابھی ذرکر کر چکے ہیں اور موقع کا انتظار کر نے لیگ' آپ کے ساتھ مدینہ کے عام صحابہ بھی منتظر

شاید ناظرین کو یاد ہوگاکہ تخت خلافت پر جیستے ہی حضرت عنمان پر جینے کو جس تشم الجماؤ بیش آیا تھا حضرت عنمان پر جینے کی کا سامنا پیش آیا تھا حضرت علی پر بیٹے کو بھی اپی خلافت کے آغاز میں اس تشم کی ایک و بیجیدگی کا سامنا ہوا' حضرت عنمان پر بیٹے کو سب سے پہلی مشکل جضرت عبید اللہ بن عمر پر بیٹے کی جیش آئی ہوا' حضرت عبید اللہ بن عمر پر بیٹے کی جیش آئی

جنہوں نے ہرمزان کو اس تہمت پر قل کردیا تھا کہ اس نے ان کے باپ کے قاتل کو قل پر آمادہ کیا تھا لیکن عبید اللہ نے میہ خون بلا شوت اور بلا دلیل کیا تھا ان کے پاس اس کے لیے قاضی کاکوئی فیصلہ نہ تھا۔

مسلمانوں کی ایک جماعت کا خیال تھا جس میں حضرت علی براٹر بھی شامل ہیں کہ عبیداللہ برحد جاری ہونا چاہیے اور ایک دو مری جماعت پر سے بات بردی گراں تھی کہ حضرت عثان براٹر اپنی ظلافت کا آغاز حضرت فاروق اعظم براٹر کے صاجزادے کے قل سے کریں۔ حضرت عثان براٹر نے عبیداللہ کو معاف کردیا اس لیے کہ ہرمزان کا کوئی وئی نہیں تھا جو خون بما کا وعویٰ کر آ ایسی حالت میں ظیفہ ولی ہو آئے جے معاف کردینے کا بھی حق ہے۔ اس مسلمانوں نے حضرت عثان براٹر کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔ حضرت نہیں کیا۔ اس کو ایک ظلم ایک خون ناحق اور اللہ کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔ حضرت علی براٹر عثان عمد کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں اس فاحق کو پاجاؤں تو ہرمزان کے قبل کی حدود میں ایک تجاوز خیال کیا۔ حضرت علی براٹر عثان عمد کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں اس فاحق کو پاجاؤں تو ہرمزان کے قبل کے بدلے اس کو اختم کردوں گا۔

حضرت عثمان من الله علمان سلمانی کے ایک خلیفہ کالڑکانا حق خون کے الزام میں پیش ہو تا ہے۔ حضرت عثمان مرائی اس کو معاف کردیتے ہیں اور اس معافی پر مسلمانوں میں اختلاف بیدا ہو جاتا ہے۔

حضرت علی برائی کے سامنے مسلمانوں کے ایک دو سرے ظیفہ کالاکا قبل کے الزام میں پڑی ہوتا ہے اور قبل بھی کس کا رعایا میں سے کسی پناہ گزیں غیر ملکی کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک اہم کا۔ لیکن علی برائی ہی میں ابو بکر برائی کو معانب نہیں کرتے اس کی تحقیقات کرتے ہیں جس میں واضح ہوجاتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے 'اس کے بعد واقعات اور حالات مزید تحقیقات کی راہ میں حائل ہوجاتے ہیں اور قاتلوں کے حق میں دین کا تھم جاری نہیں ہونے مائل ہوجاتے ہیں اور قاتلوں کے حق میں دین کا تھم جاری نہیں ہونے مائل۔

ادر واقعہ تو یہ ہے کہ محمہ بن ابو بکر برائی نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثان برائی کا خون نہیں کیا بلکہ وہ اوروں کی طرح دیوار چڑھ کر گھر میں اترے اس کے معنی یہ بیں کہ حضرت عثان برائی کی عادثے سے عثان برائی کی کا کس اتعاق ضرور تھا لیکن اس خونی عادثے سے محمہ بن ابو بکر برائی کا گرا تعلق ضرور تھا لیکن اس خونی عادثے سے جن لوگوں کا پور اپور اتعلق تھاوہ اسے تو کی اور اسے خوفناک تھے جن پر قابو نہیں پایا جاسکا تھا بین لوگوں کا پور اپور اتعلق تھاوہ اسے تو کی اور اسے خوفناک تھے جن پر قابو نہیں پایا جاسکا تھا یا جدید امام ان سے تھامی نہیں لے سکنا تھا۔ اس کے بعد تو جو واقعات پیش آئے آگ

یر میں سے کہ ان کی وجہ سے مقتول خلیفہ کا قضیہ مشکل اور پیچیدہ بی ہو تاکیا۔

#### حضرت على مناشر كي خلافت كااستقبال

جس خوشنودی و خوشدلی اور سکون قلب کے ساتھ بردھتی ہوئی امنکول اور شکفت امیدوں کے ماحول میں مسلمانوں نے حضرت عنان برہ شن کی خلافت کا استقبال کیا تھا وہ بات حضرت علی برایش کی خلافت کے استقبال میں نہ تھی۔ یماں تو سکتے کا عالم تھا اور بے چینی ' خوف و ہراس تھا اور اضطراب کوگوں میں کشاکش اور معاملات میں پیجید کی اس کیے نہیں تھی کہ حضرت علی ہوہ نئے میں کوئی ایسی بات تھی جو اس فضا کا باعث بنی بلکہ لوگوں کی زندگی کا ماحول ہی ایسا تھا جس نے ان میں میر کیفیت اضطراری طور پر پیدا کردی تھی۔ حضرت عثان رہائی خلافت کے تخت پر ایک ایسے خلیفہ کے بعد بیٹھے جو برا صاحب اقتدار اور سخت کیرتھا' انصاف کی خاطراس نے لوگوں کو جن پر خار اور دشوار گزار راہوں پر جایا اس کی تاب دہی لا سکتے جو ارادے کے بڑے کیے اور جن میں مبراور برداشت کا غیر معمولی حوصلہ ہو اس نے لوكوں كے معاملے ميں برى شدت برتى - ہم نے اس كتاب كے پہلے جھے ميں بنايا ہے كه الله کے معاملے میں حضرت عمر براہنے عموماً مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر قریش کے لیے کتنے سخت سے اور کس طرح خطرہ تھا کہ قرایش کمیں اپنے لیے یا دو سروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائمی 'کیکن حضرت عثمان پرایش جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سختی کی جگہ نرمی مگر فت کی جکہ چتم ہوشی' تنگی کی جگہ فرافی ہے کام لیا' مشقت کے بدلے میں راحت پہنچائی' وظیفوں میں اضافہ کردیا۔ دشواریوں کی جگہ آسانیاں فراہم کردیں۔ لوگوں نے ان کی ظافت کے ابتدائی برسوں میں ان کو حضرت عمر مدانی سے بڑھ کر جانا۔

حضرت عثمان مرافی کے بعد حضرت علی مرافی کا دور آیا انہوں نے مقررہ وظیفوں میں کچھ اضافہ نہیں کیا' نہ مال نمنیمت میں سے کچھ دیا' نہ لوگوں کے کاموں میں کچھ آسانی پیدا کی اور کرنا چاہاتو یہ کہ حضرت عمر برافی کاراستہ جمال سے جموث کمیا ہے دہاں سے نجموث کمیا ہے دہاں سے نجموث کمیا ہے۔ کما جائے۔۔

حضرت عمر برائیز کے بعد لوگ امن و اطمینان سے ہتھے۔ ہاں ان کے اطمینان میں بلکے
رئیج کی آمیزش ضرور ہوگئ تھی اور وہ مغموم سے ہتھے کہ ان کا یہ نیک اور متقی اہام دھو کے
سے ہارا گیا۔ یہ حادثہ مهاجر اور انصار کی موجودگی میں نہیں ہوا اور نہ شروں اور سرحدوں
کے باشندوں اور فوجیوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ پس یہ حادثہ بیک وقت شدید تھا اور آسان

بھی 'جس کی بلغ ترین تعبیریں حضرت عمر بھائی نے خنجر کا مملک زخم لک جانے پر قرآن مجید کی آیت پڑھی و کان امد الله قدر المقدور الینی 'اللہ کا حکم پہلے سے تجویز کیا ہوا ہو تا ہے۔

پس حفرت عمر برازی و فات مقدرات میں سے ایک بات تھی' نہ کوئی ٹولی حملہ آور موکر آپ پر ٹوٹ پڑی اور نہ مسلمانوں کی کسی جماعت نے آپ کے غلاف کوئی سازش کی' ایک معمولی مکار نے دھوکا دیا جس میں موت کے سوا چارہ کار نہ تھا۔

مر حضرت عثمان روائن کا خون کو ایک بے لگام بغاوت اور ایک ایسے فتنے کا تیجہ تھا جس میں لوگ اپنی تمیز کھو چکے تھے۔ انہیں یہ پہتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچے ہٹ رہے ہیں۔

حضرت عثمان ہور کا خون تو اس خوف و ہراس کا نتیجہ تھا جو ایک عرصے تک پورے مدینہ پر چھایا رہا اور بعد میں دور دور تک پہنچا۔ جس سے لوگ گھبرا اٹھے۔ والیان ریاست لین صوبے کے حاکمول نے فوجیں تیار کیں ' مرحدوں پر بھیجنے کے لیے نہیں جہاں بھیجنے کی ضرورت تھی بلکہ دار الحکومت مدینہ منورہ می لیے تاکہ وہاں امن بحال کیا جائے اور خوف و ہراس کا خاتمہ ہو اور خلیفہ کو محاصرے سے نکالا جائے لیکن ابھی یہ فوجیں دار الحکومت تک مین نہ پائی تھیں کہ خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ' فوجیں اپنے اپنے مقامات پر واپس ہو گئیں اور مدینہ میں بدستور خوف و دہشت اور بے چینی کا دور دورہ رہا۔

ج کے ذمانے میں بغاوت کی خبریں حاجیوں تک پہنچ چکی تھیں۔ عبد اللہ بن عباس بڑائی ان کو حضرت عباس بڑائی کا وہ اعلان سنایا تھا جس میں آپ نے ظلم و ذیادتی ہے اپ کو بری بتایا تھا اور باغیوں پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ور ذی کرتے ہوئے غلیفہ سے بغاوت کررہے ہیں۔ لوگوں نے خوف و ہراس کی حالت میں جج کے احکام اوا کے اور اضطراب و پریشانی کے عالم میں واپس آکر ہم وطنوں سے مدینہ کے پر خطر حالات کا بیان کیا۔ ان حالات میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی بڑائی کی خلافت کا استقبال ان حالات میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی بڑائی کی خلافت کا استقبال مسلمانوں نے اواس چروں اور بے چینی بحرے ولوں سے کیا' جب کہ ان کی پریشانی اور ب اطمینانی یہ و کیے کر بڑھتی جاری تھی کہ قاتی باغی ابھی مدینے ہی ہیں ہیں اور قبضہ جمائے بیٹھے اطمینانی یہ و کیے کر بڑھتی جاری تھی کہ قاتی باغی ابھی مدینے ہی ہیں ہیں اور افسار "باغیوں ہیں' ایسا معلوم ہو تاہے جدید غلیفہ اور اس کی بیعت کرنے و لے مہاج اور انسار "باغیوں بی ایسا معلوم ہو تاہے جدید خضرت علی بڑائی نے جب معلوم کرنا چاہا کہ خلیفہ وقت پر

شورش کے سبب کیا گزری اور کس طرح گزری تو وہ اس کی تحقیقات کرنے پر قدرت نہ یا سکے 'علاوہ ازیں مدینہ کے لوگ حضرت عثمان پڑھٹے کے گور نروں کو خوب جانتے تھے۔ ان کا اندازہ تھاکہ سب نہیں تو بعض گور نر ضرور اس نئی خلافت ہے اپنی ناگواری کا اظہار کر کے خلیفہ سے جھڑا کریں مے 'خاص طور پر ان کو معاویہ رہی ہے ، بن ابی سفیان سے ڈر تھا کہ ان کو معلوم تھاکہ مقتول خلیفہ ہے معاویہ رہ بین کی رشتہ داری ہے ان کو اس بات کا بھی علم تھاکہ شامی معاوید براین کے فرمال بردار میں کیول کہ حضرت فاروق اعظم براین کے زمانے سے ان کے حاکم ہیں۔ مدینے والے جانتے تھے کہ بنی امیہ میں معاویہ روزین کا بوزیش کتنا اونچا ہے اور میرکذی امید اور نی ہاشم میں ظہور اسلام سے بھی پہلے کی قدیم عداوت ہے"نی مالیوں اور ان کے محابہ جب اپنانیا دین لے کر مدینہ کی طرف نکلے تو قریش کی قیادت ابو مفیان نے ی۔ جب بدر کے معرکے میں قریش سرداروں کا خاتمہ ہوچکا تھا تو احد کے معرکے میں قریش کے ساتھ ابوسفیان ہی آئے اور بدر کے مشرک مقتولوں کا بدلہ لیا ابو سفیان کی بیوی ہندنے جو معاویہ برانی کی اس ہے وحش (ایک صبی غلام کانام جس سے وعدہ کیا کیا تھا کہ اگر حزہ برانی کو قتل كردے كاتو آزاد كرديا جائے كا) كواس خوشى ميں آزاد كردياكہ اس نے حزه روز كو فل كرديا ہند حزہ برائیے کے قل کے بعد میدان معرکہ میں جاتی ہے کیڑی ہوئی لاشوں میں حزہ برائی کو تلاش كرتى ہے 'جب ان كى لاش با جاتى ہے تو بيث جاك كركے ان كاكليجہ نكالتى ہے اور اس كو چباتی ہے۔ خندق کے معرکہ میں ابو سفیان ہی قریش کے قائد سے 'انہوں نے ہی عربول کو نبی ما المرسحابه کی مخالفت میں پکا کیا میں دیوں کو اس طرح اکسایا کہ انہوں نے وہ معاہدہ تو ژ دیا جو نبی مانتی اور محابہ کے ساتھ کیا تھا ، یہ ابو سفیان بی سے جو قریش کو نبی مانتی کے مدمقابل بنائے رکھنے کی تدبیری اور انخضرت مشتیبا کے ظلاف مکاریاں اور جالبازیاں كرتے رہے۔ يمال تك فتح كمد كے دن آمكے اور اس دنت املام قبول كيا جب مملمان ہوئے بغیر کوئی جارہ نہ تھا۔

لوگ حضرت معاویہ برائی کے متعلق جو بچھ چاہیں کمیں کہ وہ اسلام لائے کے بعد رسول مائی میں کہ وہ اسلام لائے کے بعد رسول مائی اور مقرب بن چکے تھے۔ ان کا شار وحی کے کا تبول میں ہے ' (رسول الله سائی بیا کے کا تبول کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ آنحضرت سائی بیا کی وحی حضرت علی جوائی ابن ابن ابن طالب اور حضرت علی جوائی ابن عفان لکھا کرتے تھے اگر یہ فیرما ضربوتے تو وحی کی کتابت ابن ابن کعب اور حضرت دید بن ابن عام اور حضرت معاوید بن ابن کعب اور حضرت معاوید بن ابن

مفیان برائی آپ کی ذاتی ضروریات کے طالات تحریر کرتے اور عبداللہ بن ارتم بن عبد فوث اور علایان عقبہ نوگوں کی ضروریات کے لیابت کیا کرتے تھے اور زیادہ تر عبداللہ بن ارتم نے آنخضرت مائین کی طرف سے باد شاہوں کو خطوط لکھے۔

ای طرح ابن افی مدید نیج البلاند کی شرح می لیست میں کہ حضرت معاویہ بہتی رسول اللہ ما آتیا ہم کا جوں میں سے ایک سے لیک سے لین ان کی کابت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کیا تھی؟ ارب سر محتقین کا سلک یہ ہے کہ وتی کی کابت تو علی بہائی اور زید بن ارتم برائی کیا کرتے سے اور حفظلہ بن رہی ہی بہتی اور معاویہ بن افی سفیان برائی بادشاہوں اور قبا کل کے مرواروں کا نام آنحضرت کی طرف سے خطوط کیست سے ای طرح یہ دونوں آپ کی ضروریات اور معرقات کی بارے میں آمد اور تعتیم بھی کھا کرتے ہے ۔ ای طرح یہ دونوں آپ کی ضروریات اور معروب کا خضرت بارے میں آمد اور تعتیم بھی کھا کرتے ہے ۔) وہ مسلمان اور مخلص مسلمان سے آنخضرت برائی بارے میں آمد اور شیوں ظفاء کے ہمدرواور فیر فواہ سے ۔ ان تمام باتوں کے باوجود معاویہ برائی مائی کیا ہو وہ معاویہ برائی برطال احد اور خند ت کے معرکوں میں مشرکین کے قائد ابو سفیان کے بیٹے سے 'وہ ہند کے بہر صال احد اور خند ت کے معرکوں میں مشرکین کے قائد ابو سفیان کے بیٹے شے 'وہ ہند کے بہر ان کی لاش تلاش کر کے ' بہر ان کی بیٹ جاک کر کے ان کا کلیجہ چہائے اور نبی کر یم مشتیم کو اپنے معزز پچا کے غم میں تقریبا ان کا کیب جائے اور نبی کر یم مشتیم کو اپنے معزز پچا کے غم میں تقریبا ان کا بیٹ جاک کر کے ان کا کلیجہ چہائے اور نبی کر یم مشتیم کو اپنے معزز پچا کے غم میں تقریبا کے منبط کردے۔ ۔ (الحسین مصنف علی طال حینی میں اد مطبوعہ تا ہرہ)۔ متر جم

مسلمان حضرت معاویہ رہائی اور ان کے جیسے آخر میں اسلام لانے والوں کو "امان یافتہ" کے خطاب سے یاد کیا کرتے تھے "اس لیے کہ نبی کریم مائیں نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ جاؤتم سب کے سب آزاد ہو "تم سے بازیرس نہیں۔

لوگ ان تمام باؤں کو جانے سے اور خیال کرتے سے کہ ہائمی خلیفہ اور اموی امیر کے در میان معاملات کا تصفیہ آسائی اور نری سے نہیں طے پاسکا۔ لوگ اس حقیقت سے بھی آگاہ سے کہ نبی کریم مائی ہے کہ اور خلافت کا رخ بنی ہائم کی طرف سے اس لیے پھیر دیا کہ نبوت اور خلافت قریش کے اس خاندان میں جمع کرتا امن و عافیت کے خلاف ہے اور نامناسب بھی۔ لوگ ایبا خیال کرتے سے کہ اللہ نے بنی ہائم کو نبوت سے نواز کر بہت کچھ فیرو برکت کا مالک بنا دیا ہے۔ اب ان کو ای فضل و کرم پر قناعت کرنی چاہیے۔ کر بہت کچھ فیرو برکت کا مالک بنا دیا ہے۔ اب ان کو ای فضل و کرم پر قناعت کرنی چاہیے۔ اس کے معنی سے بیں کہ لوگوں کو صرف میں خطرہ نہ تھا کہ حضرت علی بھی اور امیر اس کے معنی سے بیں کہ لوگوں کو صرف میں خطرہ نہ تھا کہ حضرت علی بھی اور امیر معاویہ بوری ہو ہو گا بلکہ وہ ڈرتے سے کہ ایک طرف تو علی بھی اور بن ہائم کے معاویہ بوری بیں جو اب ہوگا بلکہ وہ ڈرتے سے کہ ایک طرف تو علی بھی اور بن ہائم کا تعلقات میں خرابی پیدا ہوگا بلکہ وہ ڈرتے سے کہ ایک خاندان قریش باہم دست و گریباں ہوگا ان تعلقات میں خرابی پیدا ہوگی دو مری طرف کل خاندان قریش باہم دست و گریباں ہوگا ان

طالات میں وہ اپنے سامنے ایک ایک ذندگی دیکھ رہے تھے جس کی صبح و شام میں نہ امن و عافیت تھی اور نہ فرافی اور خوش حال 'البتہ خوف تھا اور ہے چینی۔ ان کو خطرہ تھا کہ کس سے زندگی آگے چل کر انہیں مصبت کے کئی بڑے دلدل میں نہ بھنا دے 'وہ جب غور کرتے انہیں نظر آ نا کہ بڑے بڑوے مهاجر اور انسار محابہ کی ایک جماعت معاملات سے دور رہنا پسند کرتی ہے اور لوگوں کا ساتھ دیتا نہیں چاہتی چینا نچہ وہ حضرت عثمان بڑائین کے معاملات سے انگ رہی 'حضرت علی بورٹن کی بیعت میں حصہ نہیں لیا اور انظار میں دفت گزار تی رہی 'اس جماعت میں اچھی خاصی تعداد ایسے افراد کی تھی جو خوبی اور نیکی میں انتخاب تھے اور اس قابل کہ سب سے زیادہ ان کا احرّام کیا جائے۔ جسے سعد ابن ابی و قاص بڑائین انند کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلانے والے والے 'فار می کے فاری 'نی میں اختلاف خیال کے باوجود اپ دیش ہو کر دنیا میں جو کر دنیا ہیں۔ ایک فاروت اعظم کی مقرر کردہ مجلی شور کی کے رکن اور جسے عبداللہ ابن عمر بورٹن وہ مرد نیک جو مسلمانوں میں اختلاف خیال کے باوجود اپ دینی تفقہ کی وجہ سے مقبول ہیں۔ محاسن کے دل دادہ 'مرص د طبع سے دور اور مسلمانوں کے بلا روعایت خیرخواہ مقبول ہیں۔ محاسن کی دیکھ کو اور جان کر اور ان کا اندازہ لگا کر کیوں نہ کو گر مواسعہ اور خوردہ بورٹن کے رضا اور رغبت کے مقام باتوں کو د کھے کر اور جان کر اور ان کا اندازہ لگا کر کیوں نہ لوگ مراسمہ اور خوزدہ بوں؟

ما تنظیم کو آپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ آپ کو غیر معمولی درجے میں مقدم رکھتے تھے اور ایک موقع پر آپ کو لوگوں کی ایا نتیں سرد کیں اور آپ نے ان کے مالاں تک پہونچا دیا ہو جانچا ہو قبل کرنے کی سازش تھی آپ کو اپنی اسری سونے کا تھی دیا اور آپ سونے اس کے بعد آپ نے جبرت کی اور دینہ میں نبی کریم میں ہوئی سونے اس کے بعد موافات کی تقریب میں رسول خدائے اپنی ساتھ حضرت علی میں جانے ہوئی ہوئی ہوئی ساتھ دھرت علی بوئی کا بھائی چارہ قائم کیا 'پھراپی لاکی حضرت فاظمہ بوئین سے بیاہ دیا 'بعد میں تمام غروات میں حضرت علی بوئین نبی کریم میں گئی کے ساتھ رہے۔ خت معرکوں میں علم آپ ہی کے باتھ میں دوں باتھ موں میں رہا۔ خیبر کے دن رسول میں گئی ہے فرمایا کل جھنڈ االیہ محض کے ہاتھ میں دوں کا جو رسول اللہ اور اس کے رسول میں گئی ہوئی کہ جسنڈ الیہ محض کے ہاتھ میں دول میں گئی ہوئی ہو جسنڈ احضرت علی بوئین کی میں سے محبت ہے دو سرے دن جب من ہوئی تو جسنڈ احضرت علی بوئین کی میں میں کیا تھی میں دیا گئی ہوئی کے ہوئی تو جسنڈ احضرت علی بوئین کی میں میں کیا تھی میں دیا کہ میرے بعد کوئی نبی شمیرے لیے موئی کے ہارون ہو لیکن سے کہ میرے بعد کوئی نبی شمیری ہوگا۔ جمتہ الوراع جاتے تم میرے لیے موئی کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا کی میں میردار ہیں اس کے دشنی کرے تو بھی اس کو ذو بھی دوست رکھ اور دو اس سے دشنی کرے تو بھی اس کو تو بھی دوست رکھ اور جو اس سے دشنی کرے تو بھی اس کو تو بھی دوست رکھ اور جو اس سے دشنی کرے تو بھی اس کے دشنی کرے تو بھی اس کو تو بھی دوست رکھ اس کو تو بھی دوست رکھ اور جو اس سے دشنی کرے تو بھی اس کو تو بھی دوست رکھ اس کو تو بھی دوست رکھ اور جو اس سے دشنی کرے تو بھی اس کو تو بھی دوست رکھ اور دو اس سے دشنی کرے

حضرت عمر بوالیہ حضرت علی برائی کے علم اور تفقہ سے خوب واتف تھے اور فرمایا کرتے تھے کر ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت حضرت علی برائی میں ہے۔ حضرت علی برائی کو جب کسی معاملے کے فیصلے میں بیچید گی کا سامنا ہو تا تو وہ اس کو حضرت علی برائی سامنے پیش کرتے ۔ حضرت عمر برائی نے جب شور کل کی ہدایت کی تھی اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ اس چیل سروالے کو مسلمان اگر اپنا والی بنالیس تو وہ ان کو بے راہ نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی برائی مروالے کو مسلمان اگر اپنا والی بنالیس تو وہ ان کو بے راہ نہیں ہونے دے گا۔ حضرت علی برائی کی کریم میں ہوئے ہے سے اور حضرت علی برائی کا عزاف کرتے ہیں تا بھی بررگ ان اوصاف کے قائل ہیں اختراف کرتے ہیں تا بھی بررگ ان اوصاف کے قائل ہیں افسان سنت کاان فضائل پر یقین ہے جس طرح شیعوں کا یقین ہے۔

آئے چل کر جب ہم حضرت علی بڑاٹھ کی سیرت اور مشکلات اور مصائب میں ان کے طرز عمل کی تفصیل پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی بڑاٹھ ندکورہ بالا فضا کل اور محان کے بلکہ اس سے بھی زیادہ کے اہل تھے اور بلا شبہ آپ میں سب سے زیادہ یہ

صلاحیت تھی کہ مسلمانوں میں فاروق اعظم پڑھٹے جیسی روش اختیار کریں اور ان کو اس راہ پر لے جا کیں اور اگر حالات سازگار ہوتے تو حضرت علی پڑٹے مسلمانوں کو بھلائی 'کامیابی اور معادت کی اس منزل پر پہنچادیے جہاں ان کو حضرت عمر پڑٹے پہنچا بچکے تھے۔

حضرت عمر بن شن خدا کی ان پر رحمت ہو بردی تجی فراست کے مالک تھے۔ انہوں نے بالكل فعيك اندازه كيا تفاجس ميں كوئى غلطى نه تفى كه أكر حضرت على رائين كو خلافت دے دى جاتی تو وہ لوگوں کو سیدھی راہ ہے بھٹکنے نہ دیتے۔ حضرت عمر پڑٹنے: نے دیکھا کہ حضرت علی ردان سے بہت زیادہ مثابہ ہیں وہ بھی حق کے بارے میں مخت سے پیش آتے ہیں محق کے معالمے میں تنگی برتنے والوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ لیکن قوم نے ابن خطاب کی وفات کے بعد جب دنیا قدموں پر کر رہی تھی' جب معقولیت اور ذہانت کار فرما تھی اور معاملات ملمانوں کی منشاء کے مطابق چل رہے تھے عضرت علی جائیے کو خلیفہ نہیں بنایا اور بنایا تو حضرت عثمان ہوہ کو بنایا ' پھر نتیجہ دونوں کے حق میں جو کچھ ہونا تھا ہوا اس کے بعد جب دنیا مجومتی معاملات میں انتشار ہو کیا اور اقتدار کی رسی ڈھیلی ہو گئے۔ بعض نے بعض کے ساتھ بر کمانی کی حد کردی۔ بعض نے بعض کے خلاف کار روائیوں کی انتہا کردی تب جاکر کہیں ایک ا چھی خاصی تعداد نے حضرت علی من اللہ ہے التجا کی اور آپ کی بیعت کی مجھے لوگ ضرور آپ سے دور رہے لین ان کا مقصد آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنانہ تھا ہاں ایک جماعت نے آپ کی بیت ہے انکار کیاوہ آپ کو پیند کرتی تھی اور نہ اے آپ کی اظاعت منظور تھی' اب نے ظیفہ اور اس کے ساتھیوں نے جو نظر اٹھائی تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی حالات اور معاملات سے دوچار ہیں وہ ایک ایسے مشتبہ فتنے کے تھیرے میں ہیں جس کی تاریکی بینائی کا خاتمہ کر چکی ہے۔ آدمی اس میں ابنا ہاتھ نکالے تو اس کو ابنا ہاتھ نظرنہ آئے۔

بری بری مشکلات کے ان بہاڑوں اور فتنہ وفساد کی ان ہے رخم آر کیوں کے در میان بھی ایک مشکلات کے ان بہاڑوں اور فتنہ وفساد کی ان ہے دل میں ایمان کی صداقت ' دین بھی ایک مطمئن آدی کی طرح ' حضرت علی جوائی اپنے دل میں ایمان کی صداقت ' دین کی بچی مجت ' حق کی بقاء کا جذبہ اور سید ھی راہ پر شابت قدی کی تڑب بہ تمام و کمال پاتے شے ۔ املام کے معالمے میں انہوں نے نہ سرموانحراف کیا اور نہ ذرا بھی رورعایت کی ' بدهر حق دیکھا ادھر چل پڑے پھر کمی طرف نہیں جھے نہ کمی کا انتظار کیا۔ انجام کی بھی پروانہ کی اس کو اجمیت نہ دی کہ کامیاب ہوں گے یا ناکام زندگی ملے گی یا موت ' ان اجمیت تھی تو اس کی کہ رائے بھر انٹہ رامنی رہے اور دل مطمئن۔

# خلافت اور بنی ہاشم

ائنی تمام باتوں کے پیش نظر حضرت عباس روائی، وفات نبوی کے بعد حضرت علی روائی، کے پاس آئے اور کینے گئے ہاتھ بروصائے میں آپ کی بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت علی بروائی، کے پاس آئے اور کینے گئے ہاتھ بروصائے میں آپ کی بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت علی بروائی، کا خطرہ محسوس کرکے اس سے انکار کردیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ بہت دنوں بعد حضرت علی عباس بروائی، نے حضرت علی بروائی، سے کیا قریش کے ایک اور آدمی نے چاہا تھا کہ حضرت علی کی بیعت کر لے۔

اس کی یہ خواہش اس لیے نہیں تھی کہ حضرت علی بی بی ہے۔ مجبت تھی اور وہ آپ سے خوش تھایا وہ نبی کریم ملی استہار سے آپ کے خاص تعلق کا اعتراف کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کا یہ ارادہ عبد مناف کی خاندانی عصبیت کی بناء پر تھا'یہ آدی ابو سفیان ہے۔ اسلام سے مقابلے اور نبی کریم ملی خوا سے جنگ کے دوران میں کبی آدمی قریش کا مردار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر مکہ پر چھا گیا ہے تو مجبور اسلام قبول کرلیا۔ حضرت عباس بری اس کو نبی کریم ملی نبی کی خدمت میں لائے جمال لا اللہ الا اللہ کہ دینے میں اس کو بچھ تر دد نہیں ہوا۔ اس لیے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہ ہونے کا اعتراف کر لینے میں اس کو بچھ تر دد نہیں ہوا۔ اس لیے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہ ہونے کا اعتراف کر لینے میں اس کو بچھ تر دو نہیں تو مضابئے کی بات نہ تھی لیکن جب اس سے یہ شمادت طلب کی گئی کہ مجمد اللہ کے دسول ہیں تو مضابئے کی بات نہ تھی لیکن جب اس سے یہ شمادت طلب کی گئی کہ مجمد اللہ کے دسول ہیں تو مضابئے کی بات نہ تھی لیکن جب اس سے یہ شمادت طلب کی گئی کہ مجمد اللہ کے دسول ہیں تو

اس نے کہااس کے بارے میں میرا دل صاف نمیں ہے اور اگر حضرت عباس بین اور اس الله المراد نہ کرتے اور قل کی دھمکی نہ دیتے تو وہ ہرگز رسالت کا اقرار نہ کرتے برحال وہ مسلمان ہوا اور نبی کریم سین ہیں ہے فریش میں اس کے وقاد کی رعایت رکھ کر جب اسلای فوج کہ میں فاتحانہ داخل ہوری تمی اس کے گھر کو بھی اس کی قبہ قرار دیا ہیں حضرت ابو سفیان ان امان یافتہ لوگوں میں ہے ایک ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کمہ کے فاتحانہ دافلے سفیان ان امان یافتہ لوگوں میں ہے ایک ہیں جن کو اللہ کے رسول نے کمہ کے فاتحانہ دافلے کے موقع پر معانی کردیا تھا۔ ان واقعات کے پیش نظراس کو اپنے ظیفتہ السلمین ہونے کا تو خیال بھی نہیں آسک تھا البتہ اس نے دیکھا کہ نبی کریم میں تھیں اس کے باپ عبر منان کی اولاد میں ہے ہیں اور بید کہ حضرت علی بورٹی اس اقدار کی وراثت کے سب سے ذیادہ حق دار ہیں لین ظافت قبیلہ بتم کے ایک آدی حضرت ابو بکر بورٹی کو دی جاری ہواں نے باپ کی قربی اس کے بعد یہ منصب قبیلہ عدی کے ایک شخص عمر بورٹی تک پنچ گا' تو اس نے باپ کی قربی اولاد کو پچا کے بیٹوں پر ترجیح دی اور حضرت علی بورٹی ہے کہا۔ ہاتھ بوھا ہے میں آپ کی اولاد میں میں نظرت علی بورٹین کے ایک شخص عمر بورٹین کی بیٹوں کی بات تو در کنار اس کی برداشت ہی بی سے بی افار کردیا۔ اگر آپ ان دونوں پو ژھوں کی بات ان کے تی بات تو در کنار اس کی برداشت ہی بی سے با ہر ہوتی۔

اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم مطابقی کا وفات کے بعد بیعت کے معافے میں انسار میں اختلاف تھا۔ اب اگر قرایش میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تو انجام کیا ہو آ۔ اس طمرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر براٹر کی خلافت کے ابتدائی دور میں کچھ عرب دین سے پھرنے لگے جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر براٹر کی خلافت کے ابتدائی دور میں پچھ عرب دین سے پھرنے لگے سے۔ اب اگر قرایش اور انسار ایک دو مرے کے مقابل ہوجاتے تو صورت حال کا نقشہ کیا مدتا ؟

پی حضرت علی بیزائی ، حضرت عباس بیزائی اور حضرت ابوسفیان سے اپی بیعت کا انکار کرنے میں بالکل حق بجانب شے ، ان کا طرز عمل سراپا خیر تھا۔ وہ اللہ اور اسلام کے پوری طرح مخلص شے ، اپی ذات کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں حضرت ابو بحر براٹی ہے جھڑا کیا۔ بلکہ لوگوں کی طرح ان کی بیعت کرل۔ طبیعت کو تقاضے کے خلاف دبایا اور مسلمانوں کی خاطر اپی طبیعت کو اس بات پر داختی کرلیا کہ اپنے حق سے چشم پوشی اور مسلمانوں کی خاطر اپی طبیعت کو اس بات پر داختی کرلیا کہ اپنے حق سے چشم پوشی کرلیں۔ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ حضرت علی براٹی کا اندازہ تھا کہ حضرت ابو بحر براٹی کے بعد

خلافت اننی کو مطی اور مسلمان اس بو رہ ہے کو خلیفہ بنادیے میں معذور سے جس کو اپنی یاری کے دنوں میں آنخضرت براز نے سے دیا کہ دہ نماز میں لوگوں کی امات کرے آئم حضرت علی براز نے نے بیعت کرنے میں تیزی نہیں دکھائی بلکہ پچھ دیر لگائی شاید وہ حضرت ابو بکر براز نے سے نفا سے جس طرح فاطمہ براز نی ان پر رحمت ہو) حضرت ابو بکر براز سے نفا سے جس انہوں نے اپنے باپ کی میراث ان سے طلب کی قو حضرت ابو بکر براز نی میراث ان سے طلب کی قو حضرت ابو بکر براز میں بناتے نے اندور کرتے ہوئے حضرت مالی کی حدیث سائی ۔۔۔ یہم انبها کی کو وارث نہیں بناتے مار انز کہ سب کا سب صدقہ ہے۔۔۔ یہ لیکن بسرحال حضرت علی براز آئے اور بیعت کرتے ہوئے ایک میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ قرآن جمع کر لینے کے بعد ہی گھر ہوئے اپنی آئے کا بی عذر قبول کرلیا۔

حضرت ابو بكر ردانية بو ره هے ہو يك تھے ان كى عمر ساٹھ سے اوپر ہو چكى تھى اور حضرت علی براین ابھی جوان ہے۔ تمیں سال کچھ زیادہ کی عمر تھی سوچتے تھے کہ ان کے اور مسلمانوں کے سامنے مستقبل کا میدان بہت وسیع ہے ، بہت جلد ان کو ان کا جق مل جائے گا۔ جب الله اس بوڑھے کو اپنے جوار رحمت میں بلالے گاجس کو نبی کریم مانتی ہے دین کے ایک کام کے لیے آگے کیاتھا پھر مسلمانوں نے دنیا کے کاموں کے لیے بھی ای کو آگے کر دیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رہی تین کے خلافت کے لیے حضرت عمر رہی تین کو نامزد کیا اور مسلمانوں نے بالاتفاق اس نامزدگی کو منظور کیا۔ ایک نے بھی مخالفت نہیں گی۔ یہ دیکھ کر جضرت علی من الله فی الله ال کے اور قریش مهاجرین کے در میان ایک کھلا ہوا اختلاف ہے 'وہ خلافت کو اپناحق خیال کرتے ہیں اور مهاجر اس کے لیے ان کاحق تعلیم نہیں كرتے۔ مهاجران كو اپنے بى جيسا ايك آدمى خيال كرتے ہيں جو پابندى اوروں كے ليے ضروری ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ اب رہے انصار تو انہوں نے خلافت سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو قریش مهاجروں کے لیے رضامند بنالیا تھا'ان میں سے جس کو پیش کیا جا آاس کی بیعت کر لیتے۔ حضرت علی رہائی کے نتنے کو پر اسمجھا۔ امن و عافیت کو مقدم جانا اور مسلمانوں کی خیر خوابی کی که حضرت ابو بکر برایش کی طرح حضرت عمر برایش کی بھی بیعت کرلی اور جس بات کو اپناحق خیال کرتے ہے اس کا ظہار تک نہیں کیا اور مبرے کام لیتے رہے۔ آپ نے ظیفہ اول کی طرح حضرت عمر رہی تین کی بھی خیرخواہی کی ۔ پھرجب حضرت فاروق اعظم رہی تین کو خنجر مار دیا گیا اور خلافت کا منصب جھر ار کان شوری کے حوالے کیا گیا ، حضرت علی رہائیں ک

بھین تھا کہ قریش اتلی ہم نوائی نہیں کریں سے اور نہ ان کاحق تتلیم کریں سے تو نہ اپنے لیے تحریک کی نہ نوکوں پر اُن کی مرضی کے خلاف جرکرنا جایا اور اگر کرنا بھی جاہتے تو اس کی کوئی مورت نه تھی اس کیے کہ آپ کی حمایت میں کوئی جماعت نہ تھی 'اور نہ آپ کمی زیردست بناہ میں جاسکتے سے ' ہاں کچھ تھوڑے سے اجھے مسلمان آپ کے ہم خیال تھے جو دنی زبان سے آب کے لیے تحریک کرتے تھے لیکن وہ کزور تھے ان کے پاس جو پچھ قوت مھی وہ اسلام کی عمی نه وه کوئی مادی طاقت رکھتے تھے اور نه خاندانی عصبیت کا زور عصرت عمار مطح بن یا سراور حضرت مقداد بن اسود وغیره مسیحین برانیز کی طرح حضرت علی برانیز بے حضرت عثان روان کی بھی بیعت کرلی وانتے تھے کہ آپ کو دبایا جارہا ہے لیکن پھر بھی آپ نے بیعت میں اس و پیش نہیں گی۔ اور نہ پہلے دونوں خلفاء کی طرح حضرت عثان رہی ہے ساتھ خرخوای میں کوئی کمی یا کو تاہی کی " تا آنکہ مصائب کا دور الکیاجس کی تصویر ہم نے اس کتاب

کے پہلے جصے "عثان رہور، "میں مینی ہے-

یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثان برہنے کی شمادت کے بعد حضرت علی برہنے اپنے متعلق غور فرماتے اور جو زیادتی آپ کے ساتھ کی گئی ہے اس پر پچھ سوچے کین پھر بھی آپ نے ظانت کی طلب نمیں کی اور جب تک آپ کو مجبور نمیں کردیا گیا آپ نے بیعت کے لیے ا ہے کو پیش نہیں کیا۔ حضرت عثان رہین کے بعض باغیوں نے تو مید و حمکی دی کہ اگر آپ آمادہ نہ ہوں کے تو آپ کو بھی ان ہی کی جگہ پہنچادیا جائے گا۔علادہ ازیں مدینہ کے مهاجر اور انصار آپ کی خدمت میں آئے اور آپ ہے ورخواست کی کہ مسلمانوں کے والی بن کران کو اس فتنے کی تاریکی سے نکالیں مجرجب آب نے ان کی درخواست منظور کرلی تو کمی محالی کو مجبور نہیں کیا جس نے جاہاس کی بیعت لی اور جس نے انکار کیا اسے چھوڑ دیا۔ حضرت سعد ابن ابی و قاص بروز و معترت عبدالله بن عمر بروز معترت اسامه ابن زید بروز کو انصار کی ا یک جماعت کو جس کے مردار محد ابن مسلمہ ہتھے چھوڑ دیا میتول اکثر مور خین کے حضرت علی کے تعلق کی بناء پر فننے کا خطرہ تھالیکن میرا خیال بیا ہے کہ ان دونوں کو بھی بیعت پر مجبور نہیں كياكميا بلكه بيراني خوشى سے حضرت على بريني كے پاس آئے اور بيت كى بعد ميں جب انہوں نے خلیفہ کا سلوک اپی توقع کے خلاف دیکھا تو اپنا نقطة تظريدل ديا۔ عالباب دونول مجھے ہوئے تھے کہ حضرت علی ہوہنے کو ان کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کوفہ میں اور

دو سرابعرہ میں غیر معمولی اثر رکھتا ہے اور ان ہی دونوں شروں نے بناوت میں غیر معمولی طور پر مشترک حصد لیا تھا اور لوگوں کا خیال تھا کہ کوفہ اور بھرہ کے لوگوں نے حضرت علمہ براتی اور حضرت علمہ براتی مرکزی اور حضرت زبیر براتی کے اشتعال دلانے سے یا کم از کم ان کی مرضی سے بناوت میں سرگری و کھائی تھی۔

پس میہ دونوں اس توقع میں تنے کہ حضرت علی بنتی بہت جلد محسوس کرلیں سے کہ کوفہ اور بعمرہ میں ان کو اپنی جماعتوں میں غیر معمولی اثر د اقتدار حاصل ہے اور بلا تامل ان کو اپنی حکومت میں شریک کرلیں سے۔

اس طرح یہ ظافت ٹلائی بیٹی سہ طاقی ہوگ اور شوری کے یہ تین ارکان باہم کومت تقسیم کرلیں گے ، تجاز ' معراور شالی افریقہ کے مفتوحہ اور غیر مفتوحہ علاقے حضرت علی بھر شید کی حکومت بین ہوں ' حضرت فلے بھر اور حضرت زبیر خیال کرتے سے کہ اگر ان کی یہ سہ طاقی ظافتی ظافت معظم ہوگئی تو شام کا مسئلہ نمایت آسان ہوگا لیکن حضرت علی بھر اور ان کو ان ورنوں شہروں کی گور نری دینے ہے انکار کردیا اور چاہا کہ ان کے ساتھ حضرت عمر بھر اور بھر اسلوک کریں اور ان کو اپ ساتھ مریخ میں دولوں شہروں کی گور نری دینے ساتھ مریخ بھر گروک رکھیں جس طرح حضرت عمر بھر اور ان کو اپ ساتھ مریخ بھی گروک رکھیں جس طرح حضرت عمل بھر ان ان کو اپ ساتھ مریخ بھی روک رکھی جس کی حضرت علی بھر اور ان کو اپ ساتھ مریخ بھی ہوگئی ہوگئی جماد کی اجازت ما گئے والے صحابہ کو مریخ بھی دونوں کے ساتھ وہ محتی نہیں برتی جو حضرت عمر بھر اپنے جماد کی اجازت ما گئے والے صحابہ کے ماتھ کرتے سے بلکے مران دوست کی طرح ان سے کہا۔۔۔۔ بیں چاہتا ہوں کہ آپ ماتھ کو فیات مول کہ آپ کی جدائی سے جھے و حشت ہوگی۔

اب ان دونوں کو معلوم ہواکہ ان کاخیال اور اندازہ غلط تھااور یہ کہ حضرت علی برین وہ دوروازہ کھولنے والے ہیں جو حضرت عمر بریائی، پر خنجرے وار کے بعد بند ہو چکا تھااور ان کا انجام مدینے میں ان متاز مهاجر صحابہ کا انجام ہو گاجو حضرت عمر بریائی، کے ساتھ تھے۔ چنائی ان کو مدیشہ میں تیام کرتا ہوگا۔ ہرسال وہ اپنا مقررہ و ظیفہ حاصل کر سکیں گے اور حضرت عمان ان کو مدیشہ میں تیام کرتا ہوگا۔ ہرسال وہ اپنا مقررہ و ظیفہ حاصل کر سکیں گے اور حضرت عمان بریائی، کی فری مورت علی بریائی، سے بریائی، کی فری مورت علی بریائی، سے کی صورت میں نہیں ملے گا، پس انہوں نے نہ کوفہ مانگانہ بھرہ بلکہ رنجیدہ ہو کر دیپ چاپ سے بیٹھ رہے اور شجید گی اور غور کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں مھروف ہو گئے۔

# حضرت على مناشر أور صوبول كركور ز

جعرت على روز كانرم اور مديرانه جواب س لينے كے بعد بھى حضرت على روز اور

حضرت ذہیر روزش کے دل سے بھرہ اور کوفہ کا خیال نہیں نظا 'بلاؤری کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی بی روز کو مشورہ دیا کہ انظامات میں مضبوطی کے پیش نظر آپ شام پر حضرت معادیہ روزش کو بر قرار رکھنے اور عراق کے دونوں شروں پر حضرت علمہ بروزش اور حضرت زبیر روزش کو مقرر کر دیجئے لین حضرت عبداللہ بن عباس بروزش نے اس رائے کی مخالفت کی اور کما بھرہ اور کوفہ دولت اور خراج کے جسٹے ہیں اگر ان پر ان دونوں کو حکمران بنا دیا گیا تو یہ مدینہ میں مقیم ظیفہ کو تک کریں گے اور شام پر حضرت معاویہ روزش کا باتی رہنا حضرت علی بروزش کے باتہ دونوں کو حضرت علی بروزش کی بروزش کی بروزش میں مقیم طیفہ کو تک کریں گے اور شام پر حضرت معاویہ روزش کی بروزش میں بروزش کی بروزش کی دونوں کو حضرت علی بروزش کی بروزش کی دونوں کی دونوں کو حضرت علی بروزش کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کر دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونو

وو مرے مور فوں نے اس کو ایک دو مری طرح بیان کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی بڑائی کی رائے معلوم کرنے کی غرض ہے ان کو مشورہ دیا کہ ایک سال سک عثانی گور زوں کو جن میں حضرت معاویہ بڑائی ہی شے ان کے عمدوں پر باتی رکھے ناکہ لوگ آپ کے حق میں پکے ہو جا کیں اور صوبوں ہے وفاداری کی اطلاع بھی آپ تک آ جائے۔ ایک سال گزرنے کے بعد جیسی تبدیلی مناسب بھے کر لیجئے گا۔ حضرت علی بڑائی نے بعد جائے۔ ایک سال گزرنے کے بعد جیسی تبدیلی مناسب بھے کر لیجئے گا۔ حضرت علی بڑائی ہے مغیرہ دو مرے دن آئے اور حضرت علی بریش ہے کہ چالبازی آپ کو طبعا" باپند تھی اس کے بعد اور اب مجھے آپ کی رائے ہے افغاق ہے "مغیرہ واپس ہو رہے تھے کہ حضرت ابن عباس مغیرہ دو سرے دن آئے اور حضرت علی بریش کے باس آکر ان ہے دریا فت کیا کہ مغیرہ کیا کہ رہیش نے ان کی دونوں باتیں بتادیں۔ ابن عباس بریش نے کہا کل اس نے جو پکھ کہا اس میں آپ کی فیر فوای اور افلامی تھا اور آج اس نے جو بات کی دہ فریب اور دھوکا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس بریش نے اصرار کے ساتھ حضرت علی بریش کو ان کی جگہ کم از کم ضرور پر قرار رکھیں گیان اسپ دامن بریش کی داش مواد پر قرار رکھیں گیان اسپ دامن بریش کیا اور شام کی حکومت بریش کیا اور شام کی حکومت بریش کیا اور شام کی حکومت معدرت می بریش کیا در شام کی حکومت بریش کو دیتا چائی گین انہوں نے قبول کرنے ہے معدرت کی۔

مور حین میں جاہے جیسا اختلاف ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت عثان ہوئے۔
مور خین میں جاہے جیسا اختلاف ہو لیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت عثان ہوئے، کے محور نروں کو حضرت علی ہوئے، برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک تو یہ بات ان کی راستازی کے خلاف تھی کہ انہوں نے بار بار حضرت عثان ہوئے، کو انہی محور نروں کے تقرر پر ٹوکا انہا

لوگوں کے ماتھ ان کے طرز عمل ہے اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ پھریہ کیے ہو سکتا تھا کہ کل تک تو ان کے معزول کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور آج ان کے بر قرار رکھنے پر رضامند ہوجاتے دو مرے سیاست کا تقاضا بھی اس کے خلاف تھا اس لیے کہ فتنہ کی آگ لگانے والے یہ باغی صرف خلیفہ کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے وہ تو سیاست کا کل نقشہ بدل دینا چاہتے تھے جس یہ باغی صرف خلیفہ کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے وہ تو سیاست کا کل نقشہ بدل دینا چاہتے تھے جس میں گور نروں کا تبادلہ پہلا قدم تھا ہاں حضرت ابو موئی اشعری رہائی کو یہ لوگ ثاید معاف کردیتے جن کو کوفہ والوں نے خود پند کیا تھا اور حضرت عثان رہائی نے بھی لوگوں کی اصلاح اور فتنے کی دوک تھام کے خیال ہے اس کو منظور کرلیا تھا۔

بسرطال مدینہ والوں کی بیعت سے فرصت پاکر پہلا کام جس کی طرف حضرت علی برائی افر تھا چنا نچہ آپ نے نمایت مناسب انتخاب کیا ہمرہ کے لیے حضرت عثمان بن حنیف ایک مشہور اور ممتاز انساری کا تقرر اور شام کے لیے امنی کے بھائی حضرت عثمان بن حنیف ایک مشہور اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کی انتی کے بھائی حضرت سل ابن حنیف کو روانہ کیا اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کی طرف روانہ کیا اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت علی برائی انسار کو خوش کرنا چاہتے ہے اس طرف روانہ کیا اس سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت علی برائی انساد کو خوش کرنا چاہتے ہے اس کے لیے آپ نے انسی میں سے تین افراد کو پند کیا۔

اب رہ گیا کوفہ تو بعض مور خوں نے روایت کی ہے کہ اس کے لیے آپ نے ممارہ بن شماب کو چنا تھا لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ایک کوئی نے ان کو واپس ہوجانے کے لیے کما اور دھمکی دی کہ اگر واپس نہ ہوں گے تو قتل کردے گا۔اس نے یہ بھی کما کہ کوفہ کے لوگ اپنے امیر حضرت موی کے سواکسی کو پیند نہیں کریں گے چنانچہ ممارہ واپس آ گئے اور حضرت ابو موی نے اپنی اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی بڑا ہی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت ابو موی نے اپنی اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی بڑا ہی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت علی بڑا ہی خدمت میں بھیج دی۔ مضرت علی بڑا ہی کی خدمت میں بھیج دی۔ مضرت علی بڑا ہی کا حاکم اپنے بچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ہی مضرد کیا جب یہ یمن پہنچ تو حضرت عثان بڑا ہی گئے۔ مشرد کیا جب یہ یمن پہنچ تو حضرت عثان بڑا ہی گئے۔

مکہ کی حکومت پر حضرت علی بڑاڑے نے شروع میں بی مخزوم کے ایک آدمی خالد بن عاص بن ہشام ابن مغیرہ کا تقرر کیا لیکن مکہ والوں نے حضرت علی رہڑئے کے لیے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کما جاتا ہے کہ ایک ٹوجواں کی نے حضرت علی رہڑئے کا مکتوب چبا کر پھینک دیا جو زمزم کے حوض میں جاگر ااور مکہ سے متعلق ایک اور بات ہے جس کا بم آگے چل کر دیا جو زمزم کے حوض میں جاگر ااور مکہ سے متعلق ایک اور بات ہے جس کا بم آگے چل کر

تذکرہ کریں گے۔

حضرت علی بن الله کے اور عام مصربوں سے حضرت علی دائی کے لیے بیعت لے لی البت الله اور الله ہو گئے۔ قیس بن سعد تو اسانی سے مصر پہنچ گئے اور عام مصربوں سے حضرت علی دائی کی کے بیعت لے لی البت ایک جماعت مقام فربیتا میں جمع ہو کر حضرت عثان برائی کے قصاص کا مطالبہ کرنے گئی۔ لیکن اس جماعت نے نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کوئی تھم تو ڈا۔ البتہ قصاص کا انتظار کرتی دہی۔ لیکن اس جماعت نے نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کوئی تھم تو ڈا۔ البتہ قصاص کا انتظار کرتی دہی۔ عثان بن صنیف جب بصرہ پہنچ تو لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی ہے ہودگی اور چالبازی نہیں کی حضرت عثان برائی کے حاکم عبد اللہ بن عامر جو پچھ لے سکے سب لاد کر مکہ چلے آئے اور دہیں مقیم ہو گئے۔

کوفہ میں اپنا حاکم بھیجنے کی روایت ہر چند کہ میں نے پہلے پیش کردی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت ابو مویٰ ہی کو باقی ہے کہ حضرت ابو مویٰ ہی کو باقی رکھااس کیے کہ وہ کوفہ والوں کی مرضی کے مطابق ہے۔

حضرت سل بن صنیف شام کی طرف روانہ ہوئے ابھی وہ شای حدود تک پنچے ہی تھے کہ حضرت معاویہ بنائی کے سواروں سے ڈبھیڑ ہوگئی۔ سواروں کے بوجھنے پر حضرت سل نے کہا وہ حاکم ہو کر آئے ہیں۔ سواروں نے جواب دیا کہ اگر آپ حضرت عثان کی طرف سے ہیں تو حکومت حاضر ہے لیکن اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو جس نے بھیجا ہے ای کے پاس چلے جائے 'چنانچہ وہ حضرت علی بوٹیز کے پاس چلے آئے۔ جیسے بی لوگوں کو یہ معلوم ہوا' عضت رنجیدہ ہوئے اور یقین کرلیا کہ حضرت معاویہ بوٹیز لڑائی پر آبادہ ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت علی بوٹیز کا خیال معلوم کرنا چا ہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں لڑیں گے یا صلح کریں سے یا پھر حضرت علی بوٹیز کا خیال معلوم کرنا چا ہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں لڑیں گے یا صلح کریں سے یا پھر انتظار کرنا پیند کریں گے یا چا

ر کھا اور خود خفیہ تدبیریں کرنے لگے ' حضرت علی رہی ہے۔ اس کو خوفناک جنگ کے مناظر پیش کرنے والے اشعار سناتے۔

ادم ادامة حص او خذ ابیدی حرباصو ساتشب الجزل والصرما فی جار کم و الهلکم اذکان مقتله شیبت الاصداغ واللمما شیبت الاصداغ واللمما اعیا المسود بها والسیدون فلم یوجد لها غیرنا مولی ولا حکما توجد لها غیرنا مولی ولا حکما تکد کی طرح نے رہو'یا پھر مجھے ایک ہولناک لڑائی کی دعوت دو تمارے پڑوسیوں اور لڑکوں کی ایک بخت خو نریزی ہوگی کہ کپٹی اور مرک بال منید ہو جا کیں گے۔ آتا اور غلام دونوں عالہ ہو جا کیں گے اور ہمارے مواکئی والی اور ماکم نہ ہوگا۔

حضرت عثمان بوہیں کے عادتے کا تیمرا ممید تھا جب حضرت معاویہ بوہیں نے ایک دن کی مرتی میں کے ایک آدی کو بلایا اور اس کو اپنے دختط کا ایک طوبار (پلیدا) دیا جس کی مرتی شی میں سے ایک آدی کو بلایا اور اس کو اپنے دختط کا ایک طوبار (پلیدا) دیا جس کی ہرایت تھی۔۔۔ من جانب معاویہ بن الی سفیان بنام علی بورٹے کاغذ کو او نچا کردے کہ لوگ مرقی پڑھ لیس اس کے بعد اس کو حضرت علی برہیں کے حوالے کردینا اور اگر وہ تمہارے آنے کے بارے میں آئے کے باتیں کریں تو تم ان سے یوں کمنا۔۔۔ اور یوں کمنا۔۔۔ یہ جس مینہ پنچا اور اس طوبار کو اتنا بلند کیا کہ لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ وہ حضرت معاویہ برہائی کا بواب لے جارہا ہے' اب لوگوں کی آتش شوق تیز ہونے گئی کہ دیکھیں حضرت معاویہ برہائی کہ جب جارہا ہے' اب لوگوں کی آتش شوق تیز ہونے گئی کہ دیکھیں حضرت معاویہ برہائی جب کہا تا کہ فولا تو اس کی ضد مت میں حاضر ہوا تو اس نے وہ طوبار آپ کو دیا۔ آپ نے اس کو کھولا تو اس میں مرف بسم اللہ الرحیم کلما ہوا پایا اس کے موااس میں پکھی نہ تھا۔ جب آپ نے منظور میں صرف بسم اللہ الرحیم کلما ہوا پایا اس کے موااس میں پکھی نہ تھا۔ جب آپ نے منظور میں کرتے ہیں کہ برائی کی طلب کی حضرت علی برہائی کے منان کی طلب کی حضرت علی برہائی کو کا کیا ارادہ میں کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان برہائی کا خون کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان برہائی کا خون آلود بیر بن عوام کے لیے لئکا دیا ہے۔ کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان برہائی کا خون آلود بیر بن عوام کے لیے لئکا دیا ہے۔

جس کے گروو پیش لوگ جمع میں اور زار و قطار رور ہے میں پھراس نے کہا کہ شای آپ کو ۔
حضرت عثمان رہیئے کے خون کا لمزم قرار دیتے میں اور کہتے میں کہ آپ کے خون کے سواہمیں اور کہتے میں کہ آپ کے خون کے سواہمیں کوئی بات منظور نہیں۔ اس کے بعد عبسی باہر نکلا اور حضرت معاویہ بھیئے کے خلاف مشتعل مجمع سے بردی مشقت کے بعد چھکار اپاسکا۔

اس کے بعد حضرت علی بین شین کے مدینہ کے بڑے بوے لوگوں کو بلایا جن میں حضرت ملی بریش اور حضرت زبیر بریش بھی تھے اور سب کے سامنے حضرت معاویہ بریش کا جواب یعنی اعلان جنگ رکھا اور کما بھلائی اسی میں ہے کہ فتنہ بڑھنے ہے پہلے ختم کردیا جائے اور قبل اس کے کہ شای ان پر تملہ آور ہوں شامیوں پر تملہ کردیا جائے ایسا معلوم ہو آئے کہ لوگوں کی طرف سے حضرت علی بریش کو تسلی بخش جواب نہیں ملا اور لڑائی کے لیے جس جوش و شروش کی ضرورت تھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت ملی بریش اور حضرت زبیر بریش نے آپ سے مکہ جانے کی اجازت چای جس میں در خواست کی می نری نہیں بلکہ مطالبہ اور اصرار کی می شدت تھی اور عدم منظوری کی حالت میں خلاف ورزی کی دھمکی بھی اور اصرار کی می شدت تھی اور عدم منظوری کی حالت میں خلاف ورزی کی دھمکی بھی خطرت علی بریش نے کہا جمال تک ہو سکے گارو کئے کی کوشش کی جائے گی۔

بت سے مور خوں کا بیان ہے کہ حضرت علی بوری اور حضرت ذہیر برائی نے عمرہ کی فرض سے مکہ جانے کی اجازت چای تھی اور حضرت علی بوری کو ان کی اس غرض پر شبہ تھا اس لیے ان دونوں نے آپ کو بقین دلایا کہ ان کا مقصد صرف عمرہ ہے 'بات جو بھی رہی ہو' یہ دونوں حضرت علی بوری کی مرضی سے یا خلاف مرضی' بسرحال مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت علی برائی کی مرضی سے یا خلاف مرضی' بسرحال مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت علی برائی کی تیاری کرنے گئے کہ ان کے اقدام سے پہلے خود جملہ کردیں۔ ابھی آپ لڑائی کی تیاریوں میں تھے کہ مکہ سے بے چین کردینے والی خریں آئی جن ابھی آپ لڑائی کی تیاریوں میں تھے کہ مکہ سے بے چین کردینے والی خریں آئی جن سے آپ کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور آپ نے اپنا منصوبہ اور منزل بدل دی۔

### حضرت علی بدایش کے مخالفین

آب جانے ہیں کہ حضرت عثان برہ فی کا حادثہ ج کے دنوں میں ہوا'اس وقت ہینہ کے بہت سے نوگ جے سے فارغ ہو کرواہیں ہورہ سے سے ان کو واقعہ کی اطلاع ہر ہے کے رائے ہی میں لی۔ ان میں کچھ تو ایس سے جو یہ سن کر ہینہ پنچ اور حضرت علی برہ بر کی بیعت کرلی اور کھر ایسے تھے جو خبر پاتے ہی الئے پاؤں مکہ واپس آگئے اس لیے کہ فتنہ وفساد سے دور رہنا جا ہے تھے یہ فینہ وفساد سے دور رہنا جا ہے تھے یہ کہ ان واقعات کا ان پر بہت برا اثر پڑا اور ان کے دلوں میں نے فلفہ کے

Marfat com

ظلاف غصے اور مخالفت کے جذبات پہال تھے ود مدینہ کے بعض لوگ جو حضرت علی من اللہ کی بیعت کے موقع پر حاضر تھے۔ بیعت کر لینے یا بیعت سے انکار کردینے کے بعد مدینہ چھوڑ رہے تے اس کے کہ ان کو جعزت علی من اسے اختلاف تھایا اس کے کہ وہ مکہ میں کوشہ نشین ہوجانا چاہتے تھے کیوں کہ مکہ مکرمہ امن وعافیت کا حرم ہے جہاں خون خرابہ نہیں ہوسکتاجہاں مینی جانے والے کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاسکتا کیتانچہ عبد اللہ بن عمر دینے اپنی جان اور اپنادین فتول سے بچائے کر کے لیے نکل پڑے معرف علی دی بڑ ان کو واپس بلانے کے لیے سوار دو ژایے کا ارادہ کردہے تھے کہ آپ کی صاحزادی ام کلوم آگئیں اور حضرت علی رہائی کو یقین دلایا کہ " یورش اور مخالفت پیدا کرنے کی غرض سے نہیں جارہے ہیں ' حضرت ملحہ روائن اور معنرت زبیر روائن کے کارخ کیااور جانے کا مقصد عمرہ کرنا بتایا کیا اطمینان دلایا کہ وہ حضرت معاویہ رہائی اور شامیوں کی طرف سے جنگ میں حصہ نہیں لیں ہے۔ پھر حضرت عثان پرویز کے کور فرول میں سے جس کو بھی موقع مل سکاوہ مکہ آگیا عبد اللہ بن عامر ا آئے اسلی بن امیہ آئے ای طرح بی امیہ کے بہت سے آدی آئے اسی میں سے مروان ابن الحكم اور سعيد بن العاص بين - ازوان مطهرات بين سے مكه بين حضرت حفيه بنت عمر رفاني معترت أم سلمه رفاني أور معترت عائشه رفاني بنت أبو بكر رفاني موجود تحيل معترت عائشہ روائی تو جے سے فراغت پاکر مدینہ روانہ ہو چکی تھیں اراہ میں حضرت عثان روائی کے مل کی خرفی اور بتایا کمیا کہ لوگوں نے حضرت علمہ برائی کی بیعت کرلی میرسن کروہ بہت خوش ہوئیں اس کیے کہ ان کی طرح حضرت علمہ براہنے بھی قبیلہ تیم کے بھے لیکن پھران کی ملاقات ایک ایسے آدی سے ہوئی جس نے ان کو حقیقت حال سے یا خر کردیا اور بتایا کہ مدینہ میں حضرت علی روز کی بیعت کی جاچی ہے ' بیدس کر حضرت عائشہ روز کو بردی کو ونت ہوئی اور کماعلی رہیں کو خلیفہ دیکھنے سے پہلے اچھا ہو تا کہ آسان زمین پر کر پڑتا پھر ساتھ والوں سے كماكه بجھے واپس لے چلوچنانچه كمه واپس آكئيں الوكوں ميں بديات عام موچكي تقي كه حضرت عائشہ وہانے مفرست علی وہانے سے خوش نہیں ہیں بلکہ اقل والی بات کے بعد تو لوگوں کو معلوم ہو کیا کہ وہ حضرت علی دہائی سے سخت ناراض ہیں جب آتخضرت مانتین کو کیا دیتے ہوئے حضرت علی بھڑ کے حضرت عائشہ کو طلاق دے دینے کا اشارہ کیا اور کہ دیا کہ --- اور بہت کی عور تیں ہیں۔ یہ واقعہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے جس میں اللہ نے حفرت عائشہ کی برات کی ہے " اس حفرت عائشہ حفرت علی دور کی بیات ول سے بھلانہ

سکیں' اس زمانے میں مسلمانوں کی تاریخ' جن زبردست اور موثر ترین شخصیتوں سے روشاس ہوسکی ان میں ایک شخصیت حضرت عائشہ رہ ترین کی بھی ہے' وہ اپنے والد ماجد کی طرح صرف نرم ول نہ تھیں بلکہ ان میں فاروق اعظم رہ ترین کی طرح شدت بھی تھی ۔ پھر وہ اس وراشت کی بھی خاص حصہ دار تھیں جو جا بلیت کے دور نے عربوں کو دیا تھا چنانچہ وہ بست زیادہ اشعاریاد رکھتی تھیں اور برمحل پیش کیا کرتی تھیں ۔ اپنے والد کو حالت نزع میں دکھیے تی ہے نے جب شاعر کا یہ شعر پڑھا۔

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى الدد الفتى الفتى الفتى الدد الدد الدد المرجت يوما وضاق بها الصدد

(پیہ شعر عرب کے مشہور تنی عاتم طائی کا ہے۔ مترجم) زندگی کی قتم نزع کی حالت میں دولت انسان کو ذرابھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نوسن کر خلیفہ رسول مانتہ ہم نے ٹاگواری کااظہار کیااور فرمایا ام المومنین کیاتم ہیہ آیت تلاوت نہیں کرسکتی تھیں۔

وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ماكنت منه معده

موت کی تحق قریب آئیجی ہی وہ ہے جس سے زیادہ نخالف حضرت عائشہ تھیں'
ازواج مطرات میں حضرت عثان بھٹ کی سب سے زیادہ نخالف حضرت عائشہ تھیں'
اتنی مخالف کہ جب حضرت عثان بھٹ منبر پر کھڑے عبد اللہ بن مسعود بھٹ کے خالف حد سے بڑھ کر بول رہے تھے تو پردے کی آڑھے چاانے میں بھی کوئی مضا گفتہ نہیں سمجما' وہ مضرت عثان بھٹ کے بہت سے کاموں پر اور ان کے گور نروں کے طرز عمل پر معترض ہوئے ہے بھی رکتی نہ تھیں۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرنے گئے کہ بغاوت پر اور ان کے گور نروں کے طرز عمل پر معترض ہوئے ہے بھی رکتی نہ تھیں۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ یہ خیال کرنے گئے کہ بغاوت پر کھور خوالوں میں ایک آپ بھی ہیں۔ میرے خیال میں حضرت علی بھٹ کے کہ اختصار کو کھور خوال نہ تھا۔ حضرت علی بھٹ کی شادی نبی کرہم میں تھڑ تیں کی صاحبزاوی حضرت فاطمہ بوٹٹ ہوئے اور ای طرح نبی بھٹ بھٹ بھٹ کے والی نسل کے آپ باپ بن اور حضرت عائشہ بھٹ کو دسول سٹ تھٹ میں کہ کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی حالا تکہ حضرت ام الموسنین ماریہ تبطیعہ بھٹ رسول اللہ میں ایراہیم کی ماں بن سیس ہی سے لاولدی کاغم آپ کوایک حد تک

متا تا تھا خصوصاً این حالت میں جب کہ اللہ کے رسول مائی آپ کے ماتھ سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔

دو سراسب بید کر حفرت علی رہ رہ نے حضرت صدیق اکبر رہ اور کی وفات کے بعد اساء حقیمیہ سے نکاح کرلیا تھا' بید اساء محمد بن ابو بکر رہ اور کی مال بیں 'اس کے بعد محمد بن ابو بکر رہ اور کی دور ش حضرت علی رہ اور کی دیر تربیت ہوئی انہیں باتوں کی دجہ سے حضرت عائشہ حضرت علی معرف سے ناراض تھیں۔

پس جب ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ والوں نے حضرت علی براٹین کی بیعت کرلی ہے تو خضب ناک ہو کر مکہ واپس آئیں اور صحن خانہ میں فروکش ہو کر پر دہ ڈال لیا کوگ آپ کے پاس جمع ہونے گئے جن سے آپ پر دے کے اندر سے باتیں کرتیں 'حضرت عثان کے خون پر ناراض ہو کر فرماتیں ۔۔۔ حضرت عثان براٹین کی ذبان اور کو ڑے نے ہم کو برہم کردیا اور ہم ناراض ہو گا ان پر عماب کیا جس پر وہ نادم ہوئے اور معذرت چاہی 'مسلمانوں نے ان کا عذر قبول کر لیا اب اس کے بعد دیماتیوں اور شورش پندوں نے ان کے خلاف بعناوت کی اور دھلے کرلیا اب اس کے بعد دیماتیوں اور شورش پندوں نے ان کے خلاف بعناوت کی اور دھلے ہوئے کیڑے کی طرح ان کو نچو ڈایماں تک عکہ مار ڈالا اور اس طرح ایک حرام خون کو طال جون کو طال جون کی قرمت کا تھم ہے۔

لوگ آپ کی بیر باتیں سنتے تھے اور متاثر ہوتے تھے اور کیوں نہ متاثر ہوتے آپ ام المومنین تھیں اللہ کے رسول مائے تھے اور متاثر ہوتے تھے اور کیوں نہ متاثر ہوتے آپ ام بالمومنین تھیں اللہ کے رسول مائے تھے کی وہ بیوی جن کی آغوش میں آپ کی وفات ہوئی 'ایسے باپ کی بیٹی جو ہجرت میں آخضرت مائے تھیں کے یار غاد تھے 'جن کے بارے میں قرآن میں آپسی اثریں جن کو مسلمان رسول اللہ مائے تھے کے بعد سب سے برا مانے تھے۔

حضرت عائشہ کی ہاتیں من مر مکہ بغاوت کے جذبات سے بھڑک اٹھا تھا ایس حالت میں حضرت علی بوائیہ کا وہ فرمان پہنچا جس میں خالد بن عاص بن مغیرہ کو مکہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا بنتیجہ سے بواکہ بیعت کا انکار کر دیا گیا اس کے بعد حضرت طلحہ بریائی اور حضرت زبیر بریائی بھی مکہ پنچ اور حضرت علی بریائی کی طرف مکہ پنچ اور حضرت علی بریائی کی طرف سے غصے میں بھرے سے اس ون سے مکہ شامیوں کے علاوہ حضرت علی بریائی کی امامت کے خصے میں بھرے سے اس ون سے مکہ شامیوں کے علاوہ حضرت علی بریائی کی امامت کے خالفوں کا مرکز بن گیا۔

#### مشوره

قوم آپس میں مشورہ کرنے لگی اس بات پر سب کا انقاق ہوا کہ بیہ فتنہ اسلام میں ایک

زبردست حادثے کا باعث بتا اور خلیفہ بحالت مظلومی شہیر کردیئے گئے 'اب ایبا اقدام ضروری ہے جس سے نیمہ سوراخ بند ہو اور اللہ کا دین اپنی شان کے مطابق بر قرار رہے اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی میہ ہو کہ حضرت عثمان رہائیے کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیا جائے خوا م وہ کوئی ہو۔ اس کے بعد خلافت کا معاملہ مسلمانوں کے مشورے کے حوالے کیا جائے 'مسلمان ا پی رضا و رغبت اور دلی اطمینان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی خیرخواہی کو سامنے رکھ کر جس کو جاہیں اپنا خلیفہ بنالیں اور اس معالمہ میں کوئی تختی اور زبردستی نہ کی جائے نہ گر دنوں پر معلق تلواروں کی دھمکی دی جائے 'مجراس بات پر غور ہوا کہ حصول مقصد کا طریقہ کیا ہو؟ بعض نے اپنا میہ خیال پیش کیا کہ مدینہ میں حضرت علی بریشن اور ان کے ساتھیوں پر حملہ كرويا جائے ليكن بقول مور خين مدينه والوں كى قوت سے ڈر كريہ تجويز رو كر دى كئي اور اس لے بھی کہ ایا کرنامدینت الرسول مؤتیج پر حملہ اور واقعہ احزاب کو دہرانا ہے جو شاید حضرت عثمان برانيز کے باغيوں نے كيا تھا۔ بعض نے بير رائے دى بحہ بم كو كوف جانا جا ہے اور وہاں حضرت علی پرہینے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کاعلم بلند کر دینا جا ہے لیکن یہ رائے تھی رو کر دی گئی اس لیے کہ کوفہ پر حضرت موی اشعری بڑائن کا برا اثر تھا اور وہ شورش پیند نہ تھے اور اس کیے بھی کہ حضرت عثان بھٹنے کے کٹر باغی اور جم کر کام کرنے والے مخالف کوفہ ہی میں تھے ہیں وہ طبعی طور پر قوم کو روکتے اور سے ہے عزتی کوارا نہیں كرتے۔ پھران كى نظرا بتخاب بھرہ پر پڑى اس ليے كہ اس ميں قبيلہ مصر كے لوگ بكثرت آباد تھے اور اس لیے کہ عبداللہ بن عامرنے ان کو یقین دلایا کہ بھرہ والوں پر اس کے بڑے بڑے احیانات اور ان سے دوستی کے تعلقات ہیں وہ اس کی سنیں سے اور خاطرخواہ امداد بھی کریں مے ، کمہ کو اپنی جنگی سرگر میوں کا مرکز بنانے کا خیال ان کو اس لیے شیس آیا کہ وہ امن و امان كاحرم محترم نے جمال خو نريزى نہيں كى جاسكتى اور حضرت معاويد برائيز كى وجہ سے وہ شام كى طرف ہے بانکل مطمئن تھے اور اگرید لوگ عراق اور اس کے آگے کی سرحدوں پر غالب آ جائیں تو حضرت معاویہ برہ ہوئے اس موقف میں تنے کہ مصر کی فکر ہے بھی ان کو بے نیاز کر دیں۔ چنانچہ میہ لوگ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ عبداللہ بن عامراور بعلی بن امیہ نے ساز و مامان سے ان کی بہت کچھ مدد کی پیرعوام کو ساتھ جانے کی دعوت دی محق اور تقریباً تین ہزار کی جمعیت ساتھ ہوگئی۔ حضرت عائشہ ہوئی اور ان کے بیان کاعوام پریداڑ و کمیے حضرت ملحہ رون اور حضرت زبیر رون کے ام المومنین سے در خواست کی کہ وہ بھرہ تک ساتھ چلیں

حضرت عائشہ بھاڑے نے جواب میں کہاتم دونوں مجھے لڑائی کرنے کا تھم دیتے ہوانہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں اما مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نقیحت فرمائیں گی اور ان کو جضرت عثان بھاڑے کے قصاص کا مطالبہ کرنے پر آمادہ کریں گی۔ تب آپ نے بلا ہی دبیش منظور کرایا ، حضرت عائشہ بھاڑے نے ام المومنین حضرت عفعہ بھاڑے کو بھی ماتھ چلنے پر دضامند کرایا تھا کین ان کے بھائی عبداللہ بن عمر بھاڑے نے ان کو روکا اور ازواج مطمرات کے لیے اللہ نے جو تھم دیا ہے اللہ نے جو تھم دیا ہے اللہ کے جو تھم دیا ہے اللہ کے جو تھم دیا ہے اس کی خلاف ور زی نہیں ہونے دی اللہ کا تھم ہے۔

وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى

الخ

اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو قدیم جاہلیت کے مطابق نہ پھرو۔ قوم کوج کے لیے پابہ رکاب تھی' حضرت علی رہائی کو جب یہ خبریں ملیں تو انہوں نے شامیوں سے جنگ کا خیال چھوڑ دیا تاکہ ان باغیوں کو ان کے ارادے سے بازر کھیں۔

# حصرت على معاشرة أورسابق خلفاء

حضرت علی بورہ نے بھی خلافت کا جس طرح استقبال کیا' مابق ظفاء میں اس کی کوئی مثال نہیں' حضرت ابو بکر بورہ نے وقت کوئی صحابی ان کا مخالف نہ تھا۔ ہاں سعد بن عبادہ بورٹ کی ایک بات تھی۔ حضرت فار وق اعظم بورٹ اور حضرت عثان غن براٹ سے بھی کی ایک جماعت نے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن حضرت علی بورٹ ویکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محابہ کی ایک جماعت ان کی بیعت سے اختلاف رکھتی ہے' اختلاف رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محابہ کی ایک جماعت کے رسول مارٹ کی بیعت سے اختلاف رکھتی ہے' اختلاف رکھتے والوں میں بعض وہ صحابی ہیں جسیں اللہ لانے کے رسول مارٹ کی بیارت سے نوازا ہے بعض تو فقتے سے بچنا چاہتے ہیں اور بعض الرنے کے لیے آمادہ ہیں شائد حضرت علی بورٹ کی برے صاجزادے حضرت حس بورٹ نے کا زمانہ ہے بھرہ جاتے ہوئے راستے میں اپنے باپ کو بالکل صحیح مشورہ دیا تھا کہ جب تک فتنے کا زمانہ ہے بھرہ جاتے ہوئی دیان کے معاملہ سے بے تعلق ہو جائے اور کمہ چلے جائے بعض روایات میں ہے کہ اپنی موجود گی پر مصرتھے اور آپ حضرت عثان کے معاملہ سے بے تعلق ہو جائے اپنی موجود گی پر مصرتھے اور کسی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں گئے اس کے بعد حضرت عثان بورٹ کی کا عادیہ ہو جانے پر حسن بورٹ نے مشورہ دیا کہ کی اور کی میں نہیں گئے اس کے بعد حضرت عثان بورٹ کی کا عادیہ ہو جانے پر آت تکہ عربوں کی گئی ہوئی عقل کہ اب لوگوں سے کنارہ کئی کر لیج اور کسی بھی ہوں گے تو لوگ دہاں سے نکال کر اب تو گار سانڈ سے کے مورائ میں بھی ہوں گے تو لوگ دہاں سے نکال کر بیعت کریں گیا اور اس کی ضرورت نہ ہوگی کہ آپ بچھ عرض کریں گھرہ کے ای

رائے میں حضرت حبن بھٹی نے رائے دی کہ عراق نہ جائے مبادا ہے یارو مددگار جان سے جا کیں لیکن حضرت علی بھٹی نے اپنے بیٹے کی ایک بات بھی نہیں مائی۔ یہ ان سے کس طرح موسکنا تھا کہ لوگوں کو فتنے میں جٹلا دیکھیں اور امر بالمحروف اور نئی عن المعنکر کا جو عمدو بیان انہوں نے اللہ سے کر رکھا تھا اس سے پہلو تھی کریں۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ کی فیر فوای کی۔ کبھی نری سے اور بھی بختی سے ان کے ماتھ پیش آئے انہوں نے رعایا کے ماتھ بھی فیر فوای کی ان کو گناہ اور نافر مائی سے دوکتے رہے فلیفہ کی فوشنودی حاصل کرنے میں ان کی امداد کرتے رہے۔ علاوہ ازیں حقد ار ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں سے اپنی میں ان کی امداد کرتے رہے۔ علاوہ ازیں حقد ار ہوتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں سے اپنی فلانت کی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ بلکہ لوگوں نے آپ کو مجبور کیا کہ ایام کے تقرر کی کوئی صورت بن پڑے اور اور لوگوں میں اللہ کے احکام کا جراعمل میں آئے۔

کیر سے صورت بھی قابل قبول نہ تھی کہ حضرت علی براٹن بر جملہ کریں کیا حضرت ملحہ براٹن اور کرتے کہ حضرت معادیہ براٹن اور شامی آکر ان پر جملہ کریں کیا حضرت ملحہ براٹن اور اس کے بعد کی سرحدوں کو گھیرتے ہوئے اور خراج کا مال سمینے حضرت زبیر براٹن اور اس کے بعد کی سرحدوں کو گھیرتے ہوئے اور خراج کا مال سمینے ہوئے دینہ پر پڑھائی کردیں تو پھر مقابلے کے لیے نکلیں 'پس ضروری تھا کہ حضرت معادیہ براٹن کے انکار بیعت کے بعد حضرت علی براٹن شام سے معرکہ آرائی کے لیے نکل کھڑے براٹن کے انکار بیعت کے بعد حضرت علی براٹن شام سے معرکہ آرائی کے لیے نکل کھڑے ہوں 'حضرت معادیہ براٹن کے خلاف ان کی دلیل قوی تھی 'پورے تجاز اور صوبوں کے مسلمانوں کی زبردست اکثریت آپ کی بیعت کر بچی تھی اور آپ کی اطاعت سے کر بر نہیں کیا مسلمانوں کی زبردست اکثریت آپ کی بیعت کر بچی تھی اور آپ کی اطاعت سے کر بر نہیں کیا ماسکنا تھا۔

حضرت معاویہ برور اگر اپنے معالمہ میں انسان اور اخلاص سے کام لینا چاہتے تو ان کا فرض تھا کہ لوگوں کی طرح حضرت علی برور کی بیت کر لیتے اس کے بعد حضرت عنمان برور کی فرض تھا کہ لوگوں کی طرح حضرت علی برور کی بیت کر لیتے اس کے بعد حضرت عنمان برور کی ان کو تو تصاص کا مطالبہ کرتے لیکن ان کو تو تصاص سے کہیں زیادہ اس کی فکر کی تھی کہ خلافت کا رخ کسی طرح حضرت علی برور کی سے بھیر ویا جائے چنانچہ حضرت علی برور کی کی وفات اور حضرت حسن برور سے مصالحت کے بعد جب ان کو واب ان کو تو تصاص یاد رہا نہ قاتلوں کی تلاش – اب ان کو ان کے لیے حکومت کا میدان صاف ہو گیا تو تصاص یاد رہا نہ قاتلوں کی تلاش – اب ان کو امن وابان بھی اور اتحاد اجھا معلوم ہونے لگا –

معترت على بدائية معترت زبير بدائية اور معترت عائشه برائية كانف بحى معترت على

برائن کی دلیل حفرت معاویہ برائن سے کچھ کم قوی نہ تھی "حفرت طلعہ برائن اور حفرت زبیر برائن نے بیعت کرلی تھی اب ان کا فرض تھا کہ عمد کی بابندی کرتے اور بیعت میں صدات باقی رکھے اگر حضرت علی برائن کی اطاعت ان کو بہند نہ تھی اور بعض کاموں میں ان کی مدد کرنا نہیں چاہتے تھے تو حضرت سعد بن ابی و قاص برائن "حضرت عبداللہ بن عمر برائن " حضرت اسامہ برائن بن فرید برائن کھر ابن مسلمہ برائن و غیرہ ممتاز صحابہ کی طرح کنارہ کشی کر لیتے اثرائی تو کھڑی نہ کرتے اوگوں کو باہمی جنگ کی آگ میں تو نہ جھو تکتے مسلمانوں میں کر لیتے اثرائی تو کھڑی نہ کرتے اوگوں کو باہمی جنگ کی آگ میں تو نہ جھو تکتے مسلمانوں میں اس بری طرح بھوٹ تو نہ ڈالتے جس کامنظر آگے چل کر آپ دیکھیں گے۔

اب رباحضرت عائشه برائي كامعالمه توالله نے ان كو علم ديا تفاكه وه اپنے كرين بینی الچی باتوں کا تھم دینیں کی ضروری تھا کہ پہلے خلفاء کی طرح حضرت علی رہائی کے عمد میں بھی وہ اللہ کے علم کی پابند رہتیں۔ گھریں بیٹھتیں 'اچھی باتوں کا علم دیتیں ' بری باتوں سے منع کر تیں ووسری امهات المومنین کی طرح نماز اور ذکو ہ اوا کر تیں اللہ کی جن محمتوں اور آیتوں کی آپ پر تلاوت کی گئی ہے ان کی یاد دلاتیں ، حضرت علی کی بیعت سے انکار اور ان کی خلافت کے تعلیم نہ کرنے پر بھی انہیں حضرت علی رہائی کی طرف سے کوئی تکلیف اور کوئی تاکواری پیش نه آئی که وه ام المومنین تھیں " نبی کریم مطالبیل کی غیر معمولی محبت ان سے وابستہ تھی وہ حضرت صدیق اکبر رہائی کی صاجزادی تھیں 'بسرحال اتا تو ضرور تھاکہ حضرت عائشہ براٹنے کا درجہ حضرت علی براٹنے کی نگاہ میں کنارہ کشوں کے برابر ہو تا۔ یوم جمل کے بعد حضرت علی رہائی کے حضرت عائشہ کی جس طرح تو قیرباقی رکھی اس سے حضرت على روز الله كا نقطة نظر كا پنة جا ہے۔ شايد كوئى بير كے كه توم كو صرف حضرت عمّان روالله كا غصه نه تفا بلکه لوگ اس کے بھی خلاف تنے که باغی حضرت عثان رہی پڑے ای جیسا ایک دو مرا امام ان پر مسلط کردیں والانکہ ان کا مقصد بیر تھاکہ مسلمانوں کے یاہم مشورہ سے خلیفہ کا امتخاب ہو لیکن جواب میر ہے کہ ظافت کے لیے حضرت ابو بر رہائی کی بیعت مسلمانوں کے باہم مشورے سے نہیں ہوئی بلکہ وہ تو ایک اتفاقی بات تھی۔ بقول حضرت عمر رہائی اللہ نے اس کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ رکھا اور خود حضرت عمر بڑائیے کی بیعت بھی مسلمانوں کے مشورے سے عمل نمیں آئی بلکہ حضرت ابو بکر بنائن نے آپ کو نامزد کیا اور مسلمانوں نے بیہ نامزدگی منظور کرلی اس کے کہ ان کو سینین پر اعماد تھا اور وہ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ کیکن وه مجلس شوری جس نے حضرت عثمان مانظین کو خلیفه منتخب کیااطمینان بخش ر ضامندی کی طامل نہ تھی۔ حضرت عمر بڑا تھے۔ نے قریش کے جھ آدمیوں کو مقرر کیا کہ اپ میں سے کمی ایک کا انتخاب کرلیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان بڑا تھے۔ کو چن لیا اور کہا جاسکتا ہے کہ اس کارروائی میں انہوں نے بڑی حد تک اختلاف اور فتنے سے بچنے اور مسلمانوں کے ساتھ فیر فوای کرنے کی کوشش کی۔

پی حضرت ملی برین اور حضرت ذیر برین کا اور ان تمام حضرات کا جو کنارہ کشی افتیار کر چکے تھے یہ فرض تھا کہ جتنا ہو سکتا معاطے کو رو کتے اور حضرت علی بریائی کی بیعت مجبوری سے نہیں رضامندی کے ساتھ کر لیتے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ایک طرف ان فرایوں کی اصلاح اور درستی کی کوشش کرتے جو باغیوں نے پیدا کردی تھیں اور دوسمری طرف ایک مضبوط اور مستقل نظام وضع کرنے میں وقت صرف کرتے جو فلیفہ کے استخاب طرف ایک مضبوط اور مستقل نظام وضع کرنے میں وقت صرف کرتے جو فلیفہ کے استخاب اور حکومت کے چلانے میں رہنمائی کرتا اور مسلمانوں کو عمد عثانی جیسے مصائب کا شکار ہونے اور حکومت کے چلانے میں رہنمائی کرتا اور مسلمانوں کو عمد عثانی جیسے مصائب کا شکار ہونے سے بچاتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت قوم نے جو پچھ سوچا اور سمجھا وہ ہمارے دل و دماغ جیسی بات نہ تھی' ان سے دین کے لیے اور اپنے لیے جو پچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔

لدم پر چلے اور مسلمانوں کے ابتدائی دور میں فتوحات کادائرہ بڑھائے ہی چلے گئے۔

ابو بکر براٹین دھرت علی براٹین کے خلیفہ ہوتے ہی انہی میں سے پچھ لوگ بدل گئے جو دھرت ابو بکر براٹین اور دھرت عمر براٹین کے حامی اور معاون تھے۔ نتیجہ یہ نکاا کہ بہت جلد پھوٹ براگئی اور مسلمان آبیں میں لڑنے گئے۔ سرحد کی فوتی پیش قدمی چھوڈ کراپی جگہ رک گئے۔

بڑام میں تو بعض نے بہاں تک کیا کہ سرحد کو چھوڈ کراپئے ان بھائیوں سے مقابلہ کے لیے چلے آئے جو دھرت علی براٹین کے حامی تھے۔ یہ دکھے کر رومی آر ذو کرنے گئے کہ ان کے جن آئے جو دھرت علی براٹین کے حامی تھے۔ یہ دکھے کر رومی آر ذو کرنے گئے کہ ان کے جن مقابلت پر مسلمان قابض ہو چکے ہیں ان سے واپس لے لیں اور اگر دھرت معاویہ براٹین کچھ مقاب پر مسلمان قابض ہو چکے ہیں ان سے واپس لے لیں اور اگر دھرت معاویہ براٹین کچھ دیکر ان سے مصالحت خرید نہ لیتے تو وہ شام پر حملے کاار ادہ کر ہی چکے تھے۔ پھر جب فضا تھک

ہو می تو امیر معادیہ رہائے رومیوں کے لیے فرصت پانکے تھے۔

بسرحال حضرت علی برتائی اور عائشہ برتائی اور عائشہ بھرہ جانے کے ارادے سے نکل پڑے اور ادھر حضرت علی برتائی نے شام سے اپنی توجہ بٹالی اور طے کرلیا کہ ان بینوں کو جاکر سے معاملے کی اور والیس لا کمیں گے۔ ادھر حضرت معادیہ برتائی کو کافی دفت اور موقع للا کہ اپنی حکومت مضوط کر لیں اور فوجی تیاری کے ماتھ ماتھ مصر میں حضرت علی برتائی کا خلاف خلیہ کارروائیوں کی بھی جمیل کردیں۔ حضرت علی برتائی کو مالی خلاف خلیہ کارروائیوں کی بھی جمیل کردیں۔ حضرت علی برتائی لا کہ اوگوں کی اندازہ نہ تھا کہ اب وہ مدینہ سے بیشہ کے لیے جارہ ہیں 'ان کا خیال تھا کہ وہ بست جلد ان تینوں سے مل کر بحث و مباحث کے بعد انہیں راضی کر کے جماعت میں شامل کرلیں گے اور پیر ان تینوں کو مدینہ لا کمیں گے اور خود دو سرے خلفاء کی طرح مدینہ ہی میں قیام کریں گے لیک ان تینوں کو مدینہ لا کمیں گے اور خود دو سرے خلفاء کی طرح مدینہ ہی میں قیام کریں گے لیک ابھی وہ تھو ڈی بی دور چلے تھے کہ معلوم ہوا کہ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں اور اب وہ بھرہ پنچ ہوں گے ایکن اس کے بعد بھی حضرت علی بور کے اور مسلمانوں کو وہاں بیعت سے روکتے ہوں گے لیکن اس کے بعد بھی حضرت علی بورائی نہ چھڑ مصالحت سے مایوس نہیں ہوئے۔ البتے اس کی بڑی احتیاط کی کہ یکا یک لڑائی نہ چھڑ مصالحت سے مایوس نہیں ہوئے۔ البتے اس کی بڑی احتیاط کی کہ یکا یک لڑائی نہ چھڑ عمارے جانے۔ چنانچہ آپ نے راستہ طے کرتے ہوئے کوفہ والوں کے پاس آدی بھیج کہ ان کو حیایت اور تعاون کی دعوت دیں۔

# حضرت على اور كوف

حضرت علی براٹی کے آدمی کوفہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یماں کے عاکم ابو موی اشعری براٹی شورش اور خول ریزی سے گریز کرتے ہوئے لوگوں کو اہام کی جمایت سے روکنے پر زور دے رہے ہیں 'ان کی دلیل اس معاملے ہیں پھس پھی تھی ان کے خیال میں اہام کمی کافرد شمن سے تو لڑنا نہیں چاہتے تھے اس میں تو ان کے بالمقائل انمی کی جمیں ایک قوم ہے اللہ اور رسول مائی ہیں ہی جا تھا تھا تھا کہ انہوں نے اس کو بہت براسمجا کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑیں۔ اپ ای نقطۂ نظر کو انہوں نے شروالوں کے لیے براسمجا کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑیں۔ اپ ان ان جو بات اپنے لیے بند کرے دو سرول کے لیے بھی ای پر رضامند ہو۔ پس ابو موی اشعری براٹی نے کوفہ والوں کو لڑائی سے باز کے لیے بھی ای پر رضامند ہو۔ پس ابو موی اشعری براٹی کران کو اہام کی امداد سے دور رہنے کا مشورہ دے کر گویا اپنے شروالوں کے ساتھ بردی رکھ کر ان کو اہام کی امداد سے دور رہنے کا مشورہ دے کر گویا اپنے شروالوں کے ساتھ بردی خیر خواتی کی اور خلوص بر تا۔ لیکن ابو موی تو حضرت علی براٹی کی بیعت کر چکے تھے اور کوفہ خیر خواتی کی بیعت کر چکے تھے اور کوفہ

والوں کی بیعت حضرت علی برہ ہوئی کے لیے بھی لے چلے تھے ' یہ بیعت ان پر اور شردالوں پر فلیفہ کی جمایت اور اعانت فرض کردیتی ہے اگر اس میں ان کے لیے کوئی مضائقہ کی بات تھی فلیفہ کے سامنے اپنا استعفیٰ بیش کرکے کام چھوڑ دیتے اور کنارہ کشی افتیار کرکے اوروں کی طرح فتنے ہے دور رہنے۔ لیکن یہ کہ حضرت علی بیٹ ہو گئی بیعت کرلی انئی کی طرف ہے حاکم ہو تاہی قبول کرلیا اور پھران کے تھم ہے سر آبی ۔ یہ کوئی محقول بات نہ تھی کی وجہ ہے کہ حضرت علی بیٹ ہو تاہی قبول کرلیا اور پھران کے تھم ہے سر آبی ۔ یہ کوئی محقول بات نہ تھی کی وجہ ہے کہ حضرت علی بیٹ ہو تا کہ بیٹ پھر صاحبزادے حضرت حس بیٹ ہو اور دھنرت مجارہ بی ایس کعب انساری کو نیا حاکم بنا کر بھیجا پھر صاحبزادے حضرت حس بیٹ ہوئے اور دھنرت مجارہ بی یا سر میں ہوئے کوروانہ کیا کہ وہ کو قد والوں کو جمایت پر آبادہ کریں ' بعض مور خول نے لکھا ہے کہ اشر بیٹ ہوئے کہ اشر میں بیٹ کر اشر نے آپی تو م کے چند ر عب داب والے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور حاکم کی کو مشی سر میں ہوئے کہ اشر و بی ہوئے ہوگی کر ہے تھے اور جو پچھ بھی کر بھر بول دیا۔ اس وقت ابو مو کی برائی لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور جو پچھ بھی کو خو دو الوں کو خلیفہ کی جمایت کی دعوت عام دی اور ان کو مقام ذی و قار تک لائے جمال کے خوارت علی برائی ان کے ختال ہے جمال حضرت علی برائی ان کے ختال کے خال حضرت علی برائی ان کے ختال ہی تھا ہے۔ ان کی جانے کو خو دو الوں کو فلیفہ کی جانیت کی دعوت عام دی اور ان کو مقام ذی و قار تک لائے جمال حضرت علی برائی ان کے ختال ہے جمال

حضرت على مناشر اور بصره

بھرہ کامعالمہ کو فہ ہے بھی ٹیڑھا تھا۔ یہاں کے لوگ حضرت علی بھڑہ کی بیعت کر پھے تھے اور آپ کے عالی عثمان بن حنیف کے فرمان بردار تھے۔ لیکن بہت جلد ان پر حضرت طلحہ بھڑہ اور عائشہ بھڑہ اور ان کی فوج کا سابے پڑگیا ' یہ دیکھ کر عثمان بن حنیف نے اپ وہ نے دو سفیران کے پاس بھیج 'ایک عمران بن حصین خزائی رسول میں ہیں کہ آپ لوگ صحابی برزشن دو مرے ابولا سود دولی 'ان دونوں نے ان کے پاس پہنچ کر سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں آکر کیا جانچ میں ؟ جواب ملا ہم حضرت عثمان بھر نے کون کا بدلہ چاہتے ہیں اور یہاں آکر کیا چاہتے میں کہ خواب ملا ہم حضرت عثمان بھرٹی کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں اور چاہیں جانچ میں کہ خلافت کا ممئلہ مسلمانوں کے سپرد کیا جائے دہ اپنے مشورے ہے جس کو چاہیں خلیفہ بنا کمیں 'سفیروں نے اس ملیلے میں مزید مختلو کرنی چاہی لیکن وہ لوگ پچھ سفنے کے لیے تیار نہیں ہو کے بھریہ دونوں واپس آئے اور عثمان بن صنیف کو بتایا کہ وہ لوگ لڑائی کرنے سواکوئی دو سری بات نہیں چاہتے ۔ نب انہوں نے لڑائی کی تیاری کی اور بھرہ دالوں کے سواکوئی دو سری بات نہیں چاہتے ۔ نب انہوں نے لڑائی کی تیاری کی اور بھرہ دالوں کے ساتھ نگلے اور مقابلے میں آکر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بحث و مباحث ہونے لگا جو بے نتیجہ ساتھ نگلے اور مقابلے میں آکر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بحث و مباحث ہونے لگا جو بے نتیجہ ساتھ نگلے اور مقابلے میں آکر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد بحث و مباحث ہونے لگا جو بے نتیجہ

رہا۔ حضرت ملک بن الله اور حضرت ذہیر بن الله نے اپنی تقریروں میں حضرت عمّان بن الله خون کا بدلد لینے پر ذور دیا اور خلافت کے لیے مسلمانوں کا مشورہ ضروری قرار دیا۔ اس کے جواب میں بھرہ کے ان لوگوں نے تقریریں کیں جن کے پاس حضرت ملک بن الله کے خطوط آئے تھے۔ جن میں حضرت عمّان بن الله کی کہ قتل پر ابھارا گیا تھا اس کے بعد بھرہ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگیا۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ حضرت ملک بن اور محری طرف سے آواز آئی جھوٹ کتے ہیں اور محرای پر ہیں۔ اب کیا تھا ہر محرف سے شور وغل کی آوازیں آئے لگیں 'اختلاف میں شدت پیدا ہوگئی اور بھرہ کے لوگ

اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے اونٹ پر لائی گئیں۔ آپ نے خطبہ دیا اور بری بلاغت کے ماتھ دیا۔ فکلفتہ ذبان ' میٹھے بول اور استدلال کی پوری قوت کے ماتھ آپ نے فربایا۔۔ تہماری خاطر ہم حضرت عثان برائی کے عصا اور کو ڑے سے خفا ہوتے رہے تو کیا حضرت عثان برائی کی فاطر ہم تلوار پر طیش میں نہ آجا کی یاد رکھو تہمارے فلیفہ مظلوم بارے گئے عثان برائی ان کی بعض باتیں ہم کو پہند نہ تھیں اس پر ہم نے ان کو کما سنا پھر باز آگے اور اللہ سے تیں 'ان کی بعض باتیں ہم کو پہند نہ تھیں اس نے خطاک ہے 'اس سے ذیادہ کیا مطالبہ کیا جاسکتا ہے تو بہ کی 'اور ایک مسلمان سے 'اگر اس نے خطاک ہے 'اس سے ذیادہ کیا مطالبہ کیا جاسکتا ہے کہ دہ اللہ سے تو بہ کرے اور لوگوں کو راضی 'لیکن پھر بھی ان کے دشمنوں نے ان پر حملہ کرکے ان کو قل کردیا اور اس طرح تین حرمتوں کا بیک وقت خون کیا 'خون کی حرمت کا 'اور مدینہ منورہ کی حرمت کا۔

لوگوں نے گری خاموشی سے سالیکن تقریر ختم ہوتے ہی پھر شور وغوغائی آوازیں آنے لئیں ' کچھ تائید میں پچھ تردید میں۔ اس کے بعد لوگوں میں گالی گلوچ اور جوتی بیر ار ہونے لئی۔ گراس کے باوجود عثان بن صنیف کے ساتھ بھرہ والوں کی ایک زیردست ٹوج جی رہی اور شدید معرکہ رہا اور کافی لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد روک تھام ہوئی اور حضرت علی اور شدید معرکہ رہا اور کافی لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد روک تھام ہوئی اور حضرت علی نہوئے ہوئے ہیں جھیار اور بیت المال رکھا گیا اور حضرت زبیر بدستور حاکم مقرر رہے اور اننی کے قبضے میں جھیار اور بیت المال رکھا گیا اور حضرت زبیر بدستور حاکم مقرر رہے اور اننی کے قبضے میں جھیار اور بیت المال رکھا گیا اور حضرت ذبیر بدستور حاکم مقرر رہے اور اننی کے قبضے میں جھیار اور بیت المال رکھا گیا اور حضرت واپیں قیام بدائش کی ہوئے۔ آزادی دی گئی کہ وہ بھرہ میں جماں چاہیں قیام برائش کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ بھرہ میں جماں چاہیں قیام کریں۔

بظا ہر لوگوں میں امن و امان کی کیفیت پیدا ہو گئے۔ عثان بن صنیف معمول کے مطابق

نماز پڑھانے' ال تقسیم کرنے اور شرکا انظام کرنے چلے گئے لیکن بھرہ میں آنے والی سے قوم
آپس میں مشورہ کرنے گئی۔ ایک نے کہا اگر ہم علی پڑیٹو کے آنے تک رکے رہے تو وہ
ہماری گرونیں اڑا دیں گے چنانچہ انہوں نے عثان بن عنیف پر شب خون مارنے کا فیصلہ
کرلیا۔ رات نمایت تاریک تھی اور اس میں سخت آندھی چل رہی تھی۔ ان لوگوں نے
موقع غنیت جان کر عثان پر الیم عالت میں مملہ کرویا کہ وہ عشاکی نماز پڑھا رہے تھے' ان کو
بری طرح بارا پیٹا' ان کی واڑھی مونچھ کے بال نوچ لیے اس کے بعد بیت المال کارخ کیا اور
وہاں کے چالیس پیرہ واروں کو قتل کردیا جو سب کے سب غیر عرب تھے اور عثان بن صنیف کو
قید کرکے انہیں اذبیتی پٹنچا کیں۔ اب تو بھرہ والوں کی ایک جماعت برافروختہ ہوگئ اس کو
یہ عمدی کا' امیر کے ساتھ اس زیادتی کا اور بیت المال پر اس طرح دھاوا کرنے کا بڑا رنج
بروا۔ وہ شمرے بیخ ہوئے ایک طرف نکل آئی تاکہ لڑائی شروع کردے اور جس بات پر
انفاق ہوا تھاکہ کوئی کمی ہے قرض نہ کرے' اس کی جماعت کرے۔

ہے جماعت قبیلہ رہید کے لوگوں کی تھی اور اس کی قیادت علیم بن جبلہ عبدی کردہا تھا اس کے مقابلے کے لیے حضرت طلحہ بوریش اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر نظے اور لوئے گئے۔ حضرت طلحہ بوریش کے ساتھیوں نے حریف کے ستر سے زیادہ آدمیوں کا صفایا کردیا ' علیم ابن جبلہ بھی بوی بے جگری سے مقابلہ کرنے کے بعد مارا گیا بعد میں اس کے قصاص کا معالمہ بوری ابھیت اختیار کرگیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ برایش کے آدمیوں میں سے قصاص کا معالمہ بوری ابھیت اختیار کرگیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ برایش کی آدمیوں میں سے کسی نے اس پر ایباوار کیا جس سے اس کی ایک ٹانگ کے گئے۔ کئی آورکو اس طرح ماراکہ وہ گر پڑا۔ اس وقت علیم کی زبان پر ہید رہن جاری تھا۔

یانفس لا نزاعی
ان قطعو کراعی
ان معی ذراعی
ان معی ذراعی
ان معی ذراعی
اکے رج نیں آگر میرایاؤں کاٹ آگیا ہے میرایاتہ تو الاست ہے۔
اس تدر شرید زخی ہوئے پہمی وہ لڑتا رہا اور یہ رہز پڑھتا رہا۔
لیس خلی فی العمات عاد
والعار فی الحرب ہو الفراد

والمدد الایفضد الذمار مرتے میں میرے لیے شرم کی کوئی بات نہیں شرم تو لڑائی سے بھا گئے میں ہے بررگی ہے ہے کہ غیرت ڈندہ کی جائے اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔

اس طرح اوگوں نے نہ صرف یہ کہ حضرت علی جوڑی کی بیعت و ڑ دی بلکہ عمّان بن صنیف کے ماتھ معاہدے کی بدعمدی کا بھی اضافہ کردیا اور شریوں میں سے جن لوگوں نے بھی اس بدعمدی پر اعتراض اور حاکم کے قید کردینے کی بیت المال کی چیزوں پر قابض ہوجانے کی اور پسرہ داروں کو قتل کردینے کی ندمت کی ان کو قتل کردیا۔ ای پر بس نہیں کیا بلکہ چاہا کہ عمّان پر بھی وار کردیں لیکن انہوں نے ان کو آگاہ کردیا کہ حضرت علی بن ورا کے بھائی سل بن صنیف ہیں اگر جھے بچھ تکلیف پنجی تو طرف سے شرکے ناظم اس وقت ان کے بھائی سل بن صنیف ہیں اگر جھے بچھ تکلیف پنجی تو وہ ان کی اولاد کی گر د نیس اڑا دیں گے تو انہوں نے ان کو چھو ڑ دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ پھر بھر بھر اور نیس اڑا دیں گے تو انہوں نے ان کو چھو ڑ دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ پھر بھر بھر اسے وان ہو کر واپس آیا ہوں۔

بھرہ میں مخالفین کی ان تمام حرکوں کا نیجہ اس کے سواکیا ہو سکتا تھا کہ حضرت علی بن اللہ اور ان کے ساتھیوں میں غصے اور دشمنی کی آگ بھڑک اٹھے اور بھرہ کے لوگوں میں جو بری طرح پھوٹ کے شکار تھے مزید نفاق اور شقاق پیدا ہو' چنا نچہ حکیم ابن جبلہ کے حادث پر عبد القیس کے لوگ غضبناک ہو کر اعلانیہ حضرت علی برائی فی ج میں شامل ہو گئے 'اور معرک کے نکلنے والے حرقوص ابن ذہیر کے آدمی بھی اس کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو سپرد کرنے سے انکار کردیا' بعد میں یہ لوگ احنت ابن قیس کے ساتھ چھ ہزار کے جمعیت میں کنارہ کش ہو گئے ۔ یہ حرقوص ابن ذہیر عثان پر ٹوٹ پڑنے والوں میں بڑا سخت جمعیت میں کنارہ کش ہو گئے ۔ یہ حرقوص ابن ذہیر عثان پر ٹوٹ پڑنے والوں میں بڑا سخت جمعیت میں کنارہ کش ہو گئے ۔ یہ حرقوص ابن ذہیر عثان پر ٹوٹ پڑنے والوں میں بڑا سخت خال

اس کے بعد لوگوں میں بڑی پھوٹ اور سخت اختلاف ہوا۔ ایک گروہ چیئے سے یا کھلے بند حضرت علی رہائی، آئیں تو ان کے ساتھ مولے۔ ایک جماعت حضرت علی رہائی، حضرت ذبیر رہائی، کی ساتھی بنی آئی ما تھی کی ساتھی بنی آگہ حضرت عائشہ کی حمایت ہواور رسول اللہ سائی کی کا کہ حضرت المیں بن اللہ سائی کی کا کہ دوہ سول اللہ سائی کی حواری حضرت ذبیر رہائی، کی المداد کرے۔ ایک گروہ چاہتا تھا کہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے فتنے کی لبیٹ سے دور رہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو کنارہ کشی کاموقع ملا اور بچھ فتنے پر مجبور ہوئے لیکن ان تمام باتوں کے بلوجود لیڈروں کا یہ کنارہ کشی کاموقع ملا اور بچھ فتنے پر مجبور ہوئے لیکن ان تمام باتوں کے بلوجود لیڈروں کا یہ

کھلی ہوئی مچوٹ کھلا ہوا تفرقہ اور دلوں میں چھیا ہوا رنج و ملال 'مچر مطلب اور خود غرضی کی یا تبیں اور آن پر پر دہ ڈالنے کی کوششین – بیہ تھا توم کا نقشہ جب حضرت علی برائنے ایک کوششین – بیہ تھا توم کا نقشہ جب حضرت علی برائنے ایک بردی فوج کے مانچہ تشریف لائے۔

## حضرت علی منافذ، اوران کے ساتھی

حضرت علی برایش اور ان کے ساتھیوں کا حال اس کے بالکل بر علی تھا۔ حضرت علی برایش کو اس میں بھی شک شمیں رہا کہ خلافت کے وہ سب سے ذیادہ حقد ار ہیں۔ پھر جب اس کا موقع آیا تو یہ خیال کر کے کہ حق حقد اور کو مل گیا آپ نے عنان خلافت ہاتھ میں لے لی 'اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان برایش کے باغی مدینہ کے برے بردے مہاجر اور انسار صحاب برایش کو ان کی مرضی کے خلاف مجبور شمیں کر سکتے شخے۔ یہ تو وہ شخے جو ٹبی کریم میں آتی ہا ہے ساتھ غزوات میں شریک رہے۔ ان میں بہت سے آزائش کے موقع پر ثابت قدم رہے۔ ختی کے ساتھ مختلف حالات میں ان کا امتحان لیا گیا۔ انہوں نے دنیا چھو ڈی' دین کو افتایار کیا۔ اپنی راہ میں کتناف حالات میں ان کا امتحان لیا گیا۔ انہوں نے دنیا چھو ڈی' دین کو افتایار کیا۔ اپنی راہ میں کئی جائے ہوں دہ دین کی نخالف دیا ہے ہور شمیں کئے جاسے ۔ اس کے معنی سے ہیں کہ بلا کی خوف اور ڈر کے اپنی رضا اور رغبت سے ان لوگوں نے حضرت علی برایش کی بیعت کی تھی اور اس کا پہتا اس طرح بھی جور شمیں کے جو چند آدی اس بیعت سے مطمئن شمیں شعے حضرت علی برایش نے ان کو مجبور شمیں کی جور شمیں کی جور شمیں کے حضرت علی برایش کی بیعت کی تھی اور اس کا پہتاس طرح بھی کی بیعت کی تھی اور اس کا پہتا اس طرح بھی کیا کہ دو ایک کی جو چند آدی اس بیعت سے مطمئن شمیں شعے حضرت علی برایش نے ان کو مجبور شمیں کی جور شمیں کی جور شمیں کی جور شمیں کی دور کیا کی دور کیا کیا کہ دو ایک کیا کہ دور کیا بلکہ ان کو آزادی دے دی اور ان کی معذر یہ تبول کرئی۔ پھریاغیوں کو منع کیا کہ دو ایک

حفرات سے کوئی تعرض نہ کریں اور نہ ان تک پنچیں 'حفرت عبد اللہ بن عمر رہائی ہے جب ضامت دیئے ہے اللہ بن عمر رہائی اور حفرت ذہیر ضامت دیئے ہے انکار کیا تو خود اس کے ضامت بن گئے۔ حضرت علی رہائی اور حفرت ذہیر رہائی کی بھور نہیں کیا 'حفرت عثان رہائی کے موقع پریہ دونوں ان کے مخالف رہائی کو بھی آپ نے مجبور نہیں کیا 'حفرت عثان رہائی ہے موقع پریہ دونوں ان کے مخالف رہائی کو مشش نہیں کی۔ ان میں سے ہرایک احینے لیے ظافت کا خواستگار تھا اس لیے حضرت علی رہائی کو ان سے فتنے کا اندیشہ ہوا۔

پی شامیوں کے افکار بیعت پر جب حضرت علی براٹی ان سے مقابلے کی تیاری کررہے سے یا حضرت علی براٹی اور حضرت زبیر براٹی کی بدعمدی اور خالفت دیکھ کر جب شام سے اپی توجہ بٹار ہے تے تو آپ کے دل میں کوئی تر دویا شک نہ تھا تاہم آپ نے ایک مغموم نادم کی طرح بعض مواقع پر فرمایا --- اگر مجھے معلوم ہو آکہ نوبت یماں تک پنچ گی تو میں اس میں حصہ نہ لیتا - مطلب یہ تھا کہ حضرت فلی براٹی اور حضرت عائشہ براٹی کے باتھوں میں مسلمانوں کی تفریق ہوگی اور ایک دو سرے بارے میں تصور نہیں تھا کہ ان کے باتھوں میں مسلمانوں کی تفریق ہوگی اور ایک دو سرے کے خلاف تلوار اٹھا کیں گے اور اگر آپ کو معلوم ہو تاکہ آپ کی خلافت فتہ اور نفاق کا سرچشمہ بے گی تو مسلمانوں کے امن و اٹھاد کی خاطراس سے ای طرح باز رہے جس طرح اس سے قبل غیوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر باز رہے اور طبیعت پر جبر کرکے صبرو برداشت سرچشمہ بے گی تو مسلمانوں کے امن و اٹھاد کی خاطراس سے ای طرح باز رہے اور یہ ایچھا اس سے قبل غیوں خلفاء کی بیعت کے موقع پر باز رہے اور طبیعت پر جبر کرکے صبرو برداشت سے عمل کہ چلے کے بعد واپس ہوں یا اقدام کے بعد رکے رہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے نہیں سمجھا کہ چلے کے بعد واپس ہوں یا اقدام کے بعد رکے رہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے شعے بخدا میں اپنے رہ کی طرف سے ایک روشن راہ پر ہوں نہ میں نے جھوٹ کہا نہ جھوٹ کہا نہ جھوٹ کہا نہ جھوٹ کہا گیا نہ میں گا کہ دو راہ ہوں نہ میری دجہ سے کوئی گراہ ہوا۔

حفرت علی براٹی کی طرح ان کے ساتھیوں کے دل بھی جب وہ بھرہ جارہ ہے تر دو اور شبہ سے خالی تھے۔ ہاں ابو موی اشعری براٹی کی ایک بات تھی۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہوچکا تھا کہ بھرہ کے لوگ ان کے ہم خیال نہ تھے ' حفرت علی براٹی کی کچھ ساتھیوں نے اپنے دین اور خاص طور پر اپنی عاقبت کے بارے ہیں اطمینان حاصل کرنے کی غرض سے سوال کیا کہ بھرہ آنے سے اور ان کو ساتھ لانے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی سوال کیا کہ بھرہ آنے سے اور ان کو ساتھ لانے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی الانتھین نے جواب دیا۔۔۔ تاکہ آپ لوگوں کی موجودگی ہیں بھرہ کے بھائیوں سے ملاقات کروں انہیں امن و عافیت کی دعوت دوں 'ان پر حق اور صداقت کا اظہار کروں اور اس معاطے ہیں ان سے بحث و مباحث کروں شاید وہ سمجھ جائیں اور ہم آنگی پیدا ہو کر جماعت ہیں معاطے ہیں ان سے بحث و مباحث کروں شاید وہ سمجھ جائیں اور ہم آنگی پیدا ہو کر جماعت ہیں معاطے ہیں ان سے بحث و مباحث کروں شاید وہ سمجھ جائیں اور ہم آنگی پیدا ہو کر جماعت ہیں

وحدت کی صورت نکل آئے۔ ان لوگوں نے سوال کیا۔۔۔ اگر حق بات نہ مانی گئی اور امن و صلح کی باتوں کو نامنظور کردیا گیا' آپ نے جواب دیا تو ان سے جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ سوال کیا گیا کہ اگر انہوں نے شروع کردی' آپ نے جواب دیا۔۔۔ تو حق کے لیے ہم ان سے لایں گے آن کہ وہ تشلیم کرلیں۔

اپی عاقبت پر اطمینان کرنے کے لیے انہی میں سے بعض نے موال کیا۔۔۔لڑائی میں مارے جانے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا۔۔۔ حق کی جمایت میں مجی نیت کے ماتھ اللہ کی خوشنو دی کے لیے جس نے جنگ کی اس کا انجام شداء کا انجام ہوگا۔

انمی میں سے ایک آدمی نے ایک دن حضرت علی برائی سے موال کیا۔۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت علی برائی اور حضرت عائشہ برائی باطل پر شفق ہوجا کیں۔
آپ نے بواب میں کما۔۔۔ حقیقت تم پر کھل نہ سکی 'حق اور باطل افراد کی قد روں سے جانا جا آ ہے۔ حق کو پیچانو اہل حق کا پند چل جائے گا۔ باطل کو سمجھو اہل باطل سمجھ میں آجا کیں جا آ ہے۔ حق کو پیچانو اہل حق کا پند چل جائے گا۔ باطل کو سمجھو اہل باطل سمجھ میں آجا کیں گے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے ذیادہ جامع اور ول نشیں جواب اور کوئی ہو سکتا ہے جس سے دجی کا سلسلہ ختم ہوجائے کے بعد کوئی بھی خطاکی زوسے نیج نہیں سکتا خواہ کیسا ہی عالی مرتبہ ہواور کوئی حق کا شکھے دار نہیں بن سکتا خواہ کیسی ہی پوزیشن کا مالک ہو۔

پی حضرت علی ہوں اور ان کے ساتھی بصیرت کی روشنی میں قدم بڑھا رہے تھے وہ اپنے ہی حضرت علی ہوں اس ہے ماتھی بصیرت کی روشنی میں قدم بڑھا رہے تھے وہ اپنے ہی جسے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے ڈرتے تھے لیکن ضرورت پڑنے پر وہ اس سے رک بھی نہیں سکتے تھے۔

حضرت علی برائی چاہتے تھے کہ مصالحت کے لیے گفت و شنید ہواور حق کے لیے بحث و مباحث بھی لیکن اگر جنگ ہوتو اس کی ابتدا وہ خود نہ کریں ۔ پس طرفین کی کیفیت میں فرق تھا۔ بھرہ کے لوگ جیسا کہ ہم ابھی ہتا ہے ہیں باہم مختلف شے "حضرت علی برائی کی ہماعت متحد تھی۔ بھرہ کے لوگ بیسا کہ ہم ابھی ہتا ہے ہیں باہم مختلف شے "حضرت علی برائی کی ہماعت متحد تھی۔ بھرہ کے لوگ ند بذہب اور متردو شے 'حضرت علی برائی کے ساتھی ایک روشن اور مقرر مسلک رکھتے شے 'بھرہ کے لوگ قعداد میں کم ہور ہے شے کچھ تو فقتے سے دل گرفتہ ہو کر اور پچھ امن پہند بن کراور پچھ خفیہ اور اعلانیہ حضرت علی برائی کے ساتھ ہوتے جارے شے اور حضرت علی برائی ہمرہ سے کو فحہ سے اور حضرت علی برائی بھرہ ہوئے اور پہنچ بی دیساتوں سے آکر شریک ہور ہے شے۔ اس حالت میں حضرت علی برائی بھرہ ہی اور پہنچ بی دیساتوں سے آکر شریک ہور ہے شے۔ اس حالت میں حضرت علی برائی بھرہ پہنچ اور پہنچ بی حضرت ملی برائی بھرہ پہنچ اور پہنچ بی

## سيرت و كردار.

یوں تو حضرت علی من شن کی زندگی کاکوئی پہلو ایبا نہیں جو قابل ذکر اور امت کے لیے قابل تقلید نہ ہو۔ وہ آن مقدی لوگوں میں سے تھے جو دنیا میں انسانیت کو سربلند کرنے کے کے آتے ہیں۔ جو ذیدہ رہتے ہیں تو انسانیت کے لیے اور مرتے ہیں تو انسانیت کے لیے۔وہ اسیے وجود اور ان اغراض کو جو اس سے وابستہ ہوتی ہیں گے دیتے ہیں۔ اپنے معاشرے کی بمتری کے لیے سرکرم کار رہتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پیثانی سے برداشت کرتے ہیں۔ حضرت علی کی ساری زندگی انسانیت کے بلند اصولوں اور اسلام کی باکیزہ تعلیم کی خدمت کرتے ہوئے بسر ہوئی اور ای راستے میں انہوں نے اپی جان 'جان آ فریں کے سپرد کی ان کی صحصیت بڑی ہمہ کیراور ہمہ جست تھی۔ وہ قلم اور تلوار دونوں کے وهنی ہے۔ جنگ کامیدان ہویا رشد و ہدایت کامنبر' عدالت کی کری ہویا فقر کی مند ' خطابت کا معرکہ ہویا بذلہ منجی کی محفل 'غرض کوئی میدان 'کوئی راستہ 'کوئی کوچہ اور کوئی منزل ایسی نمیں۔ جہال حضرت علی کی عظمت کے آفاب نے طلوع ہو کر ضایا شی نہ کی ہو۔ ان کا زہر و تقوی ان کی فیامنی ان کاعدل ان کی پاگیازی ان کی اصابت رائے ان کی فراست ان کا علم دین 'ان کی بے تقسی 'ان کی عوام دوستی اور ان کا خلق --- کون سا پہلو ہے جو پکار پکار کر نہ کہتا ہو کہ اس کا مثل مشکل سے ملے گا۔ یمی وجہ ہے کہ مسلمان تومسلمان غیرمسلم بھی ان کی مخصیت سے متاثر ہوئے بغیرنہ رہ سکے اور دانشوران پورپ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ ۔ "ان (حضرت على من الني ) كى تنها ذات مين متعدد اوصاف جمع ہو گئے تھے۔ وہ شاعر بھی منے اور صاحب شمشیر بھی منے 'صاحب زہر و تقویٰ بھی منے۔ ان کے اخلاقیات اور معاملات دین پر مشمل اقوال کا مجموعه آج بھی ان کی دانائی کا اظهار كريا ہے۔ انہوں نے ميدان جنگ ميں ہردشمن كو شكست دى۔ جنگ خواہ تلواركى ہویا زبان کی - جو بھی ان کے مقابلے پر آیا ان کی خطابت اور شجاعت سے مات کھا (زوال روما - ایدور و حمین)

"ب فلیفہ (حضرت علی) بہادری 'حوصلہ 'سخاوت اور قلب کی مفائی کے اعتبار سے آئینہ کی مثل ہے۔"

اسن اسلام – ڈاکٹر بی ڈبلولائن مثل متحے۔"

ذیل میں متند کتابوں کی مددسے حضرت علی پہاڑے کے کردار کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔

#### خدمت خلق

اسلام فدمت فلق کا سب سے بردا معلم اور اس کی تعلیم فدمت فلق کا سب سے بردا
لا کہ عمل ہے۔ فود حضور سائی بی سرور کا تنات نے اپنی زندگی کے آخری لیمے تک مخلوق فدا
کی فدمت کی۔ حضرت علی بی شرنی جو حضور سائی بی اللہ کے بعد سب سے زیادہ منشائے اللی کو
سمجھنے والے تھے۔ فلق فدا کے بہت بردے فادم تھے۔ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو ایک
دو سرے کے دکھ درو میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دینے ک
آر زومند تھے جس کے افراد اس انظار میں رہیں کہ جمیں کب موقعہ ملے اور جم دو سروں کا
باتھ بنا کیں۔ ہی وجہ ہے کہ فود حضرت علی بی شنی اس کو شش میں رہتے تھے کہ فدمت فلق
کاکوئی موقع ہاتھ سے نہ جائے ہائے۔

مور فین کا بیان ہے کہ حضرت علی برائی جب بازار سے گزرتے تھے۔۔۔ تو بھولے بحکوں کو راستہ بتاتے۔ بوجھ اٹھوا کر سروں پر بحکوں کو راستہ بتاتے۔ بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے اور ان کا بوجھ اٹھوا کر سروں پر رکھواتے۔ آگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اٹھا کر دے دیتے۔ خواہ جوتے کا تسمہ تی کیوں نہ بو۔

رکھواتے۔ آگر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اٹھا کر دے دیتے۔ خواہ جوتے کا تسمہ تی کیوں نہ ہو۔

انس اپناکام اپ ہاتھ ہے کرنے میں کوئی عار نمیں محسوس ہو آ تھا اور وہ اپنے معاشرے کے ہر فرد ہے بھی ہی توقع رکھتے تھے کہ وہ دو مرول کے سارے جینے کے بجائے اپنے سارے جینے کا ڈھنگ سیکھیں۔ چنانچہ ایک بار انہوں نے بازار ہے کچھ محبوریں فریدیں۔ انہیں کپڑے میں باندھ کرچاہتے تھے کہ کندھے پر رکھ لیس کہ ایک فخص نے انہیں روکا اور عرض کیا کہ اے امیر المومینیں ایہ بوجھ ہمارے مرپر رکھ دہیجے۔ حضرت علی براٹر رف اپنا بوجھ اس کے مرپر رکھنے ہے انکار کرویا اور فرایا۔ "کہ یہ بوجھ بچوں کے باپ کوئی اٹھانا چاہیے۔"

## ا كل حلال

حضرت علی روز ان لوگوں میں سے تھے جو دو مردل کی پیدا کی ہوئی روزی پر اپی ذندگی کی بنا رکھنے سے مرجانا بھتر سیجھتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی تن آسائی کے خلاف جدوجمد کی معنی وجہدان کی زندگی کا مقصد تھا کہنے کو وہ رسول خدا سائی ہے بھائی اور داباد سنتھ۔ اس رسول سائی ان زندگی کا مقصد تھا کہنے کو وہ رسول خدا سائی بند کھیاں قربان سنتھ۔ اس رسول سائی زندگیاں قربان قربان

کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اگر حضرت علی براٹی چاہتے تو مسلمانوں پر ان کا جو اثر و نفوذ تھا اس کے سارے ساری زندگی عیش و آرام سے گزار دیتے اور مسلمان بخوشی سید ۃ النسا براٹی سید ۃ النسا براٹی سید ہوئی ہیں دولت کے انبار لگا دیتے گر حضرت علی براٹی کا کروار گواہ ہے کہ جب تک ان کے مرکا پیٹ ایرایوں تک نہ بہ گیا انہوں نے نقمہ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ انہوں نے فاقہ کرنا گوارا کرلیا گرکتی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا کسی کی امداد پر بھروسہ کرنا گوارا انہوں نے فاقہ کرنا گوارا کرلیا گرکتی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا کسی کی امداد پر بھروسہ کرنا گوارا فنہ کیا۔ خود حضرت علی براٹی کا بیان ہے کہ "قیام مدینہ کے زمانے میں ایک روز میں خو بھوک نہ کیا۔ خود حضرت علی براٹی کا بیان ہے کہ "قیام مدینہ کے زمانے میں ایک روز میں خور کو وائی فام کی کہ فیار کی خوائی فل ہر کی اور ایک مجبور ٹی ڈول پر معالمہ طے کرلیا۔ میں نے اس سے مزدور کی خوائی طاہر کی اور ایک مجبور ٹی ڈول پر معالمہ طے کرلیا۔ میں نے اس سے مزدور کی خوائی میں میں چھالے پڑ گئے۔ تب کچھ مجبور میں ملیں۔ یہ مجبور میں نے کرمیں حضور میں تیج کی مدمت میں گیا۔ حضور میں تیج کی میرے ساتھ یہ مجبور میں خاول فرما کمیں۔

میں گیا۔ حضور میں تیج نے میرے ساتھ یہ مجبور میں خاول فرما کمیں۔

(ازالتہ الحق) میں تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد ایک تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں قداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ازالتہ الحق میں ان کی تعداد میں ان کی تعداد

## سادگی

حضرت علی براین کو نمود و نمائش ظاہر داری اور تضنع و تکلف سے کوئی واسطہ نہ تھا۔
ان کی زندگی ہے حد سادہ تھی۔ حضرت عمر براین کے بعد اس سادگی کی مثال بمشکل ملے گی جو فلیفہ ونت امیرالمومنین علی بن ابی طالب کی زندگی کے ہر پہلو سے ظاہر ہوتی تھی وہ بہت سادہ غذا استعال کرتے ہے اور بہت معمولی لباس پہنتے ہے۔ اپنا سودا بازار سے خرید کر خود لاتے ہے۔

طبری کابیان ہے کہ حضرت علی رہائی گا او نچا پہنتے تھے اور اس کی آستینیں بھی قائم رکھی ان کا لباس بہت معمولی کپڑے کا ہوتا تھا۔ کر تا او نچا پہنتے تھے اور اس کی آستینیں بھی او نجی ہوتی تھیں۔ موٹے جھوٹے کپڑے کی تہ بند استعال کرتے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اگر کوئی بہ نظر تعظیم پیچے چلنے لگتا تو اسے منع کر دیتے اور فرماتے کے یہ امروالی کے لیے فتنے کا موجب بن سکتا ہے۔

حضرت زید روز ان کے کہ ایک روز حضرت علی روز ہے بھے دعوت دی کہ کل نماز ظہر کے بعد تم میرے ساتھ کھانا کھانا۔ دو سرے دن ظہر کی نماز پڑھ کر میں ان کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ ویکھا کہ بیٹے ہوئے ہیں اور پانی کالوٹا قریب رکھا ہوا ہے۔ ججے دکھ کر گھر میں تشریف لے گئے اور مربند برتن لائے۔ میں نے خیال کیا کہ شاید اس میں سے جوا ہرات وغیرہ نکال کر ججے عطافرہا کیں گے یا کوئی اور چیز دیں گے۔ گر جب انہوں نے مرتو ڈی اور مٹھی بھر ستو نکال کر میرے سامنے پیائے میں ڈالے تو جھ سے صبط نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا کہ اے امیر المو منین آ آپ عراق میں رہتے ہوئے ستو کھاتے ہیں۔ حالا نکہ عراق تو انواع و اقسام کے کھانوں کے لیے مشہور ہے۔ حضرت علی جی بی جواب دیا کہ (تم نہیں جانے) اس کی وجہ کنجو می نہیں ہے۔ میں صرف اس قدر کھاتا ہوں جو ذائدہ رہنے کے لیے کافی ہواور برتن پر مہر صرف اس لیے لگا دیتا ہوں آکہ اس میں سوائے ستو کے اور کوئی چیزنہ ڈال دی جائے۔ میں پاک چیزوں کے علاوہ دو سری چیزوں سے بیٹ بھرنا مکروہ سمجھتا ہوں۔

سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت علی براٹن کی خدمت میں حاضر ہوا و یکھا کہ سامنے جو کی روٹی اور دودھ کا پیالہ رکھا ہے۔ روٹی اس قدر خشک تھی کہ مجھی آپ ہاتھوں سے اور مجھی تحشنوں سے دباد ہا کر تو ڑتے تتھے۔

علامہ ابن عدید کتے ہیں کہ حضرت علی پریٹن سرکہ اور نمک روٹی سے کھاتے ہے۔ مجھی مجھی ترکاری اور بہت کم اوٹلنی کا دودہ استعال کرتے ہتے۔ گوشت تو شاذہی کھاتے شے۔

حضرت عبد الله بن زبیر بروش نے بیان کیا کہ ایک بار میں حضرت علی بروش کی خدمت میں حاضر ہوا وہ عید کا دن تھا۔ انہوں نے حکیم سے میری تواضع فرائی۔ حکیم کھانے کے بعد میں خان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مال و دونت عطا فرائی ہے اس لیے کیا اچھا ہو آگہ آپ بطخ کے گوشت سے میری دعوت کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت علی بروش کیا گھا ہو آگہ آپ بطخ کے گوشت سے میری دعوت کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت علی بروش نے کہا کہ اے ابن زبیر بروش میں نے رسول اللہ کا یہ ارشاد سا ہے کہ خلیفہ کے لیے بیت المال سے دو پیانے لین جائز میں ایک اپنے اور اپنے اہل و عمیال کے لیے اور دو سرا ممانوں کے لیے۔ (مطالب المنول)

یہ تو تھا حضرت علی برہینے کی غذا میں سادگی کا بیان لباس کے معالمے میں بھی ان کی سادگی کیے۔ یہ کچھ اسی تشم کی تقی ۔ چنانچہ ایک فخص کا بیان ہے کہ میں حضرت علی سے ملنے کمیا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ کڑا کے کا جاڑا پڑ رہا تھا اور سردی کی شدت سے حضرت علی برہینے کا جسم لرز رہا تھا کیونکہ وہ صرف ایک کپڑا او ڑھے ہوئے تتے۔ میں نے ان کی غد مت میں عرض کیا

کہ اے امیرالمومنین! اللہ تعالی نے بیت المال میں سے آپ کا حصہ بھی مقرر کیا ہے پھر آپ اپنے نفس پر اس قدر تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت علی مخترف کی جواب دیا کہ "خدا کی تشم! میں تمهارے مال میں سے کوئی چیز لینا گوار انہیں کر آ۔ یہ دہی چادر ہے جو مدینہ سے میں اپنے ساتھ لایا تھا۔"

عبد الله ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت علی براٹیز کی خدمت میں طاخر ہوا کیا دیکھا ہوں کہ اپنا جو تا ک رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ کا جو تا کتنے کا ہے؟ فرمانے شخدا کی فتم اید مجھے تماری ونیا سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ رسول مالیکھیا ہی اپنے جوتے خود سدید ہے ستھے۔ اپنے کپڑوں میں پوند لگاتے ستے اور فچر پر سوار ہو کر دو سرے کو اینے بیٹھے بٹھالیتے ستے۔

ایک فخص نے حضرت علی براٹن سے دریافت کیا کہ آپ اپنے کرتے میں پوند کیوں لگاتے ہیں۔ حضرت علی براٹن نے فرمایا کہ کیڑے میں پوند لگا کر پہننے سے انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل فرم ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کے سامنے بیروی کرنے کے لیے اچھی مثال قائم ہوتی ہے۔

(کنزاهمال)

#### حسن معامله

حضرت علی برایز اپ اثر و اقتدار کار عب ڈالنے سے بھٹہ گریز کرتے تھے۔ خصوصاً روز مرہ کی ذندگی اور نجی معاملات میں اپنے آپ کو دو سروں کے برابر سمجھتے تھے اور اس امر کی کوشش کرتے تھے کہ ان کی شخصیت سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کی سیرت کا یہ پہلو اس وقت خاص طور سے اجاگر ہو جاتا تھا جب وہ خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ پہلو اس وقت خاص طور سے اجاگر ہو جاتا تھا جب وہ خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے۔ پہلو اس فتم کا ایک واقعہ جس میں ایک لطیف سبق بھی ہے 'ان کی شخصیت کے اس پہلو پر پڑی خوبصور تی سے روشنی ڈالنا ہے۔

ایک روزوہ نہ بند باندھ' چادر اوڑھے بازار میں تشریف لے گئے اور ایک وکاندار سے کماکہ ہمیں تین درہم کی قیمت والا کرنہ دے دو۔ گریہ دکھے کرکہ دکاندار انہیں پہچان گیا ہے کہیں قیمت میں رعایت نہ کردے۔ آگے بڑھ گئے۔ دو سری دکان پر پہنچ' اس نے بھی پہچان لیا۔ پھر تیسری دکان پر گئے۔ یمال ایک نوعمر لاکا بیٹا تھا۔ وہ حضرت علی برائیں کو نہ پہچان لیا۔ پھر تیسری دکان پر گئے۔ یمال ایک نوعمر لاکا بیٹا تھا۔ وہ حضرت علی برائیں کو نہ پہچان سکا۔ انہوں نے اس سے کرنہ خریدا اور گھر آگئے۔ اسے میں اس نوعمر دکاندار کاوالد جو کسی کام سے گیا ہوا تھا' دکان پر آگیا۔ جب لاکے نے اسے کرنہ کی بحری کا واقعہ سایا تو اس

نے اندازہ کر لیا کہ میرے بیٹے نے جس شخص کے ہاتھ کرتہ بیجا ہے وہ تو امیرالمومنین تھے۔ چنانچہ وہ حضرت علی رہیڑے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میہ کرتہ وو در ہم کا ہے۔ لاکے نے غلطی سے نین در ہم لے لیے۔ آپ میہ ایک در ہم واپس لے لیجئے محر حضرت علی برہاڑے نے در ہم واپس لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ۔

' میرے اور اس کے در میان میہ سودا بہ رضاو رغبت ہوا تھا۔اس لیے واپس لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا۔"

## نے غرض سلوک

دنیا میں ایسی مثالوں کی کی نہیں ہے جن سے معلوم ہو آ ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں
میں فاق فدا سے ہدردی کے کسی قدر پاکیزہ جذبات موجزان رہتے تھے۔ لیکن کما جاسکا ہے
کہ جس فخص کے ساتھ بھلائی یا ہدردی کا سلوک کیا جا تا ہے اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ
اسے اپنا زیر بار احسان اور گرویدہ بنالیا جائے۔ گر حضرت علی جن فنے
کے کردار کا جو ہر عنقاکا
میم رکھتا ہے کہ وہ بے غرض اور بے لوث ہدردی رکھتے تھے اور لوگوں کو یہ سبتی دینا چاہتے
میم رکھتا ہے کہ وہ بے غرض اور بے لوث ہدردی رکھتے تھے اور لوگوں کو یہ سبتی دینا چاہتے
مینے کہ کسی کے ساتھ غرض کے تحت حسن سلوک نہیں کملا آ۔ اس شم کا ایک
واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

ایک بار حضور سرور کائنات سی تناید ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے مجے ۔ حسب معمول آپ نے دریافت فرمایا۔ کہ اس پر کمی کا قرض تو نہیں ہے لوگوں نے کہا۔ بال یہ دو دنیار کا مقروض ہے۔ یہ من کر آپ پیچھے ہٹ گئے اور محابہ براٹن سے فرمایا کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس پر حضرت علی رہائی آگے بڑھے اور حضور مائی المراب کی خدمت میں عرض کیا کہ "میں ذمہ لیتا ہوں کہ مرفے دالے کا قرض دو دینار میں ادا کروں میں ا

حضور ملا آلیا ہے حضرت علی میں کے اس جذبہ کی بہت تعریف کی ان کے حق میں وعائے خیر فرمائی اور پھر مرنے والے کا جنازہ پڑھا۔

(روایت حضرت ابو سعید بڑا مندری)

#### مهمان نوازي

 ہو۔ بلکہ آپ ممان کے آئے ہے بے حد خوش ہوتے تھے اور گرمیں جو کھ موجود ہو تا تھا۔ اس کے مامنے رکھ دیتے تھے۔ اگر کسی روز ایک بھی ممان نہ آیا تو آپ بہت رنجیدہ ہوجاتے تھے۔ چنانچہ۔

"ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی پہاڑے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے وجہ پوچی تو آپ نے ہیں کہ میرے یہاں وجہ پوچی تو آپ نے ہیں کہ میرے یہاں ایک بھی مہمان مہیں آیا۔ میں ڈر آبوں کہ خدانے جھے حقیرنہ سمجھا ہو۔"
(السی المطالب)

#### سخاوت

حضرت علی براز شجاعت کی طرح سخادت میں بھی مشہور سے بھی ایبانہ ہوا کہ کمی اسا کل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضرت علی براز رہے ہے دا تعات سے بھری پڑی ہے۔ ذیل میں نمونہ کے طور پر چند واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔
ابن عباس براز کا بیان ہے کہ ایک موقعہ پر حضرت علی براز کی کیا ہی صرف چار در ہم کے سوااور پچھ نہ تھا۔ گراس کے یا دجود آپ نے وہ چاروں در ہم ضرورت مندوں کو دے دیگے۔

شعبی کتے ہیں کہ حفرت علی رہی استے برے کی تھے کہ سائل کے جواب میں آپ کی زبان پر "لا" لیعنی نہیں کالفظ نہیں آیا۔ آپ دن بھر یہودیوں کے نخلتان میں پانی دیتے تھے۔ اس مشقت کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑجاتے تھے اور شام کو جو کچھ ملتا تھا اس کا برا حصہ حاجت مندوں کو دے دیتے تھے اور بھی بھی ایسا بھی ہو تا تھا کہ اپنے بہتر یاندھ کر موجاتے تھے۔

علامہ کفوی طبقات میں بیان کرتے ہیں کہ کفار سے جنگ ہوری تھی۔ مسلمانوں کے انگری تعداد شبتا کم تھی۔ اس اٹنا میں دشمن کی فوج کے ایک شخص نے حضرت علی رہائٹی سے کما۔ کہ ذرا اپنی تلوار جھے دکھائے۔ حضرت علی رہائٹی نے اپنی تلوار اسے دیدی۔ تلوار کے کہ ذرا اپنی تلوار آجے دکھائے۔ حضرت علی رہائٹی نے اپنی تلوار اسے دیدی۔ تلوار کے کھے جی اب مجھ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ کے کروہ ان سے کہنے لگا۔ آپ اپنی تلوار تو مجھے دے چکے ہیں اب مجھ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ حضرت علی رہائٹی نے فرمایا کہ۔

"تونے ایک سائل کی طرح میری طرف ہاتھ بردهایا۔ میری مروت نے گوار ا نہ کیا کہ مانگنے والے کا ہاتھ خالی واپس کروں۔ خواہ وہ کافری کیوں نہ ہو۔" 7

عت عت شجاعت حضرت علی میں بینے کی زندگی کاوہ پہلوہے جس کے متعلق کما جاسکتاہے کہ بیرانسی سمر

پر ختم ہے۔ اس میدان میں کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ انہوں نے زندگی بھر جنگ کی مگر ایک واقعہ بھی ایبا پیش نہیں کیا جاسکتا کہ مجھی ان کو فکست ہوئی ہویا تھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے ہوں۔ جو ان کے مقابلے پر آیا۔ وہ ہزیمت خوروہ ہو کر ہی واپس کیا۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ مدمقابل نے ایک وار کیا۔ ابھی دو مراوار کرنے کا ارادہ بی کررہا تھا کہ حضرت علی بریش کے وار نے اس کا رشتہ حیات منقطع کر دیا۔ ان کی شجاعت کے دوست تو دوست و حمن بھی . معترف شخے۔ ای کتاب کے تمی صفحہ پر وہ واقعہ بیان کیا جاچکا ہے ک<u>ے جب معترت</u> علی ماہیرہ مدان مفین میں جنگ کرتے ہوئے حضرت معادید روز کے قریب بنیج اور انہیں للکاراکہ اے معاویہ روان فلق خدا کا خون بمانے سے کیافائدہ آؤ ہم دونوں نیٹ لیں جو غالب آجائے

حضرت معادید بروز کااس طریق فیمله کو قبول کرنے سے گریز صاف بتارہا ہے که وہ حضرت علی روز کی شجاعت سے خانف تھے اور جانے سے کہ آگر میں نے حضرت علی روز ے دوبروجنگ کی نو بھے دی کردیا جائے گا۔

حضرت علی دورز کی شجاعت کا اس سے بردا سرفیفکیٹ شاید ہی کسی نے دیا ہو جو ان کے ا یک دستمن کی طرف سے انہیں ملا۔ یہ حضرت علی جائیے کی شجاعت ہی تھی کہ حضور سرور كا كانات بران في الهي متعدد موقعول ير علم عطا فرما يا بعض محاذ جو مس سے سرنه بوتے تھے۔وہ حضرت علی برائن کے اتھ پر فتح ہوجایا کرتے تھے۔

مععب بن زہیر کا بیان ہے کہ حضرت علی مینی دوران جنگ میں بہت چوکئے رہتے تھے۔ جنگ کے داؤ تیج ہے اس قدر واقف تھے کہ ممکن نہ تھا کہ کوئی کاری وار لگانے میں كامياب موسكے۔ آپ زرو مرف مامنے كے ليے استدال كرتے تھے۔ پشت كے ليے نہيں۔ لوكوں نے آپ سے دريافت كياكہ كيا آپ كو خوف شيس معلوم نيس ہو ماكہ كوئى يہيے سے حملہ کردے۔ حضرت علی پریٹنے نے جواب دیا کہ خدا مجھے باقی نہ رکھے۔ اگر میں دسمن کو چپلی طرف سے حملہ آور ہونے دول-

ایک مخص نے حضرت ابن عباس برمنی سے دریافت کیا کہ حضرت علی برمنی نے میدان مغین میں بہ ننس تنیس جنگ کی تھی (یا صرف نوجوں کو لڑاتے تھے) ابن عباس نے جواب دیا کہ میں نے ان کی طرح کمی کو اپن جان پر بھیلتے اور اسے ہلاکت میں ڈالتے ہیں دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں برہنہ سم نکلا کرتے تھے ایک ہاتھ میں عمامہ ہو تا تھا اور دو سمرے ہاتھ میں تکوار۔

صاحب حیات الحیوان کابیان ہے کہ حضرت علی رہی ہے۔ کی ضرب ایک ہی وار میں جسم کا پورا حصہ کاٹ ڈالتی تھی اگر مربر پڑتی تھی تو نیچے تک تسمہ نگانہ چھو ڈتی تھی اگر بہلو پر پڑتی تو دو مرے پہلو تک صفایا کرتی گزر جاتی تھی۔

## فن حرب

حضرت علی براز مرف جری اور شجاع بی نمیں تھے۔ بلکہ فن حرب کے اہر بھی تھے اور الزائی کے داؤ تی سے پوری طرح داقف تھے۔ بلکہ ان پر جرت الگیز عبور بھی رکھتے تھے اور جب دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آتی تھی تو بردی فن کارانہ چا بکد تی کے ماتھ ان سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ جنگ خندق کا مشہور واقعہ ہے کہ جب عرب کا نامور شہ سوار عمر دبن عبدود حضرت علی براز کے مقل بل پر آیا اور حضرت علی براز اس کی تلوار سے زخی ہوگئے تو فورا آپ نے داؤ تی سے کام لیا۔ اسے حضرت علی براز کی عسکری فراست سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے آپ نے اس سے کہا کہ۔

"اے عمرو تو عرب کا مشہور و معروف جنگ آزما ہے پھر تجھے مددگار بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا تو تنما میرے لیے کانی نہیں ہے۔ "اس سے حضرت علی رہائی، کا مقصد سے تھا کہ دسمن کی توجہ دو سری طرف ہو جائے۔ حضرت علی رہائی، کی تدبیر کامیاب رہی اور عمرو نے فور ا مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ ابھی اس کی گردن کو جنبش ہی ہوئی تھی کہ حضرت علی رہائی، کی تلوار بجل کی طرح کوندی اور عمرو وہیں جنبش ہی ہوئی تھی کہ حضرت علی رہائی، کی تلوار بجل کی طرح کوندی اور عمرو وہیں وہیں ہوگیا۔

حضرت علی روائی، فی جنتی جنگیں اڑیں ان سب میں فریق خالف کے مقابلے میں ان کی فوج کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ گراس کے باوجود ان سب میں فتح حضرت علی روائی، ہی کو حاصل ہوتی تھی۔ یہ امر حضرت علی روائی، کی مہارت فن حرب کا بھی بہت بڑا ثبوت ہے۔ چنانچہ جنگ جمل میں جب حضرت علی روائی، اور حضرت عائشہ روائی، کی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو کامیابی نے حضرت علی روائی، کے قدم چوے۔ باوجود یکہ ان کے ساتھ صرف ہیں ہزار کی جمعیت تھی اور حضرت عائشہ کے ساتھ تمیں ہزار کا افتکر جرار تھا۔

(سيرت عائشه بيني سيد سليمان ندوي)

اس کے بعد جنگ مفین میں حضرت معاویہ جائیہ کے لئکر کی تعداد ایک لاکھ بیس بڑار
تھی گر حضرت علی جائیہ کا لئکر نوے بڑار پر مشمل تھا۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ جائیہ کی فوجیں ہمت ہار گئیں۔ وہ میدان چھو از کر بھاگئے لگیں۔ خود حضرت معاویہ جائیہ کا حوصلہ بھی بہت ہوگیا اور ایک موقعہ تو ایبا بھی آیا جب وہ بھی میدان سے فرار ہونا چاہتے تھے کہ عین وقت پر عمرو بن العاص کی ایک تدبیرے وہ فلست کی بدنای سے نی گئے گر آری جائی میں وقت پر عمرو بن العاص کی ایک تدبیرے وہ فلست کی بدنای سے نی گئے گر آری جائی ہیں ہے کہ جہاں تک زور بازوے میدان جنگ کی فتح کا تعلق ہے وہ حضرت علی جائی ہیں ہے کہ جہاں تک زور بازوے میدان جنگ کی فتح کا تعلق ہے وہ حضرت علی جائی نہیں آئی۔ کیو تکہ صلح کی در خواست وہی فریق پیش کر تا ہے جس میں لڑنے کی سکت باتی نہیں رہتی۔ اس جنگ میں حضرت معاویہ جائیں ہزار آدمی شہید ہوئے اور رہتی۔ اس جنگ میں حضرت علی جائی سے شہید ہوئے والوں کی تعداد سیجیس ہزار آدمی شہید ہوئے اور مضرت علی جائیں جائر سے ذاکد نہ تھی۔ حضرت علی جائی سلطنت روا۔ ایدور شمین

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی برائی اپنے اشکر کی تر تیب جملہ کرنے کے اصول اور بدافعت کرنے کے طریقوں میں پورا کمال رکھتے تھے ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ کم تعداد کے باوجود فنح بھی انہی کی ہو اور شہیر ہوئے والوں کی تعداد بھی مقابلاً" تقریباً نصف رہے ۔ یہ صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ حضرت علی برائی کے ایک خط سے اس پر بخوبی روشنی پڑتی ہے صرف مفروضہ نہیں ہے بلکہ حضرت علی برائی کے ایک خط سے اس پر بخوبی روشنی پڑتی ہے کہ وہ فن حرب میں کتنی دستگاہ رکھتے تھے۔ خط درج ذیل ہے یہ خط شام کی طرف روانہ ہونے والے مقدمتہ الجیش کے سے سالاروں کے نام ہے۔

"اللد كے بندے على اميرالمومنين كى طرف سے زيادہ بن النفر اور شريح بن إلى كے

تم پر سمامتی ہو میں الی کے بعد کہتا ہوں کہ میں نے مقدمتہ الجیش کا سپہ سالار زیاد ہن النفر کو بنایا ہے اور شریح بن بانی اس کے ایک حصہ کا افسر ہے ۔ جب تم ووٹوں کسی جگہ اسمنے ہو جاؤتو بوری فوج کی کمان زیاد بن النفر کے ہاتھ میں رہے گی اور جب الگ الگ کوچ کر رہے ہوتو شریح اپنے حصہ فوج کا امیر ہوگا۔

تمہیں جانا چاہیے کہ مقدمتہ الجیش (النگر) کی آگھ ہوتا ہے اور ہراول دستے مقدمتہ الجیش کی آگھ ہوتا ہے اور ہراول دستے مقدمتہ الجیش کی آگھ وں کا کام کرتے ہیں۔ جب تم اپنا علاقہ پار کرکے آگے برصنا تو مراول دستے بھیلانے میلے ورخت اور چھنے کی جگیس ہموار کرنے سے نہ اکتانا

ناکہ وسمن تم پر اچانک ٹوٹ نہ پڑے۔ یا کسی کمین گاہ سے چھاپہ نہ مار دے۔
اور ویکھو ' منے سے شام تک پوری فوج کو لگا نار نہ چلاتے رہنا بلکہ اس طرح
کوج کرنا (کہ) کچھ فوج پیچھے رہے اور کچھ آگے بردھتی جائے یہ اس لیے کہ اگر دسمن
اچانک ٹوٹ پڑے تو تم آسانی سے صف بند ہو کر مقابلہ کر سکو۔

اور جب تم دشمن کے سامنے اتر ویا دشمن تمارے سامنے اترے تو اپنا پراؤ ہیشہ بلندیوں کی طرف بہاڑی دامتوں میں اور ندی نانوں کے در میان رکھنا آکہ یہ موقع تمارے بچاؤ کا کام دے اور تماری لڑائی ایک یا دو ہی طرف ہے ہو۔ تمارے پاسبان دستے بہاڑی چوٹیوں' نثیبو ل (اور) ندی نالوں کی اطراف میں ضرور پسلارے پاسبان دستے بہاڑی چوٹیوں' نثیبو ل (اور) ندی نالوں کی اطراف میں ضرور خبردار بھٹ کر بڑاؤ نہ ڈالنا۔ جب اتر و اور جب کوچ کرو ساتھ ساتھ کوچ کرو اور دیکھو جب رات ہو جائے تو پڑاؤ کو چاروں طرف سے تیروں اور ڈھالوں سے گیر دیکھو جب رات ہو جائے تو پڑاؤ کو چاروں طرف سے تیروں اور ڈھالوں سے گیر دینا۔ تمارے تیر انداز برابر اپنی سپروں کے پیچے موجود رہیں اور نیزے ان سے دینا۔ تمارے تیر انداز برابر اپنی سپروں کے پیچے موجود رہیں اور نیزے ان سے طے رہیں۔ جب تک ٹھمرو اس طرح ٹھمرو آکہ غفلت سے نقصان نہ اٹھاؤ اور شب خون کا شکار نہ ہو جاؤ ۔ یاو رکھو جس کا پڑاؤ تیروں اور ڈھالوں سے گرا ہو تا ہے وہ فوت کویا قلع میں محفوظ ہوتی ہے اور دیکھو تم دونوں بذات خود پڑاؤ کا پیرہ دیا کرنا۔ فوت کویا قلع میں محفوظ ہوتی ہے اور دیکھو تم دونوں بذات خود پڑاؤ کا پیرہ دیا کرنا۔ خبردار منح تک سونا نہیں' اللیہ کہ یو نئی جھیکیاں لے لو۔ تمارا یمی وطیرہ ہے' یہاں خبردار منح تک سونا نہیں' اللیہ کہ یو نئی جھیکیاں لے لو۔ تمارا یمی وطیرہ ہے' یہاں تک کہ دشمنوں کے سامنے پہنچ جاؤ۔

ادر دیکھوا تمهاری خبریں اور قاصد روز میرے پاس پینچیں۔ میں انشاء اللہ تیزی سے تمهارے پیچے دھاواکر تارہوں گا۔ بیشہ سوچ سمجھ سے کام لیا۔ جلدبازی کا شکار نہ بن جانا۔ دشمن پر اپنی جحت قائم کر چکنے کے بعد کمی موقع سے فائدہ اٹھا لینے کی تمہیں اجازت ہے۔ خبردار جب تک میں نہ آجاؤں لڑائی شروع نہ کرنا۔ یہ بات دو مری ہے کہ تم پر حملہ ہو جائے یا لڑائی شروع کرنے کا تھم میں خود بھیج بات دو مری ہے کہ تم پر حملہ ہو جائے یا لڑائی شروع کرنے کا تھم میں خود بھیج بات دو مری ابلاغتہ اردو ترجمہ)

یہ خط آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ موسال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جب جنگ میں مشین مٹین کول ' برین گنول ' کر نیڈول ' مارٹرول ' ہوائی جمازول اور اسی فتم کے دو سرے جدید آلات حرب سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ جب عسکری تربیت کے ایسے ترقی یافتہ ادارے بھی نہیں تھے

جسے آج کل بیں مراس کے باوجود کون ہے جو حضرت علی منافظ کا مندرجہ بالا خط د مجھ کر جرت زده نهیں ره جائے گا اور ان کی عسکری صلاحیتوں پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ آج فنون جنگ جیرت انگیز طور پر ترقی کر گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایروانس پارٹی کے طریق کار ' ڈیفنس کے اصول ' حملہ آور دستوں کی ایروانس دستمن کے علاقے میں پٹرد لنگ کے ونت فار میش کا طریق اور دشمن کے مقابلے میں پوزیش کینے کا انداز 'ان تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے اور دیکھئے کہ کیا حضرت علی ہن ہے اختیار کردہ طریق آج بھی رائج نہیں ہیں۔اس کا جواب آپ کو اثبات میں ملے گا۔ سلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضرت علی بھٹنے نہ مرف اپنے زمانے كے اور نه صرف عرب كے بلكه دنیا كے چند اولوالعزم اور تجربه كار جرنيلول ميں سے تھے، مناسب معلوم ہو تاہے کہ بیاب ختم کرنے سے پہلے جنگ نہروان کابھی ذکر کر دیا جائے۔ مسروان کی جنگ میں جو حضرت علی براین اور خارجیوں کے در میان ہوئی تھی۔ حضرت علی روانی کی عسکری قابلیتوں کے جو ہر بوری طرح چیکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ جب خارجیوں نے دیکھا کہ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ یک بارگی حضرت علی روا من فوج پر حمله کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ نعرہ لگاتے ہوئے حضرت علی روائن کی فوج کی جانب بردھے۔ حضرت علی مریش نے اپنی نوج کو علم دیا کہ تم حملہ نہ کرد۔ ماد تشکیہ وہ تمہاری زو پر نہ آ جا کیں اور جب خارجی حضرت علی رہ رہنے کی فوج کے قریب آ کے تو آپ نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقتیم کر کے یوں پھیلا دیا کہ خارجی جاروں طرف سے اس کے نرنے میں کھر کئے اور پھرانہیں اس طرح کاٹنا شروع کیا کہ ایک روایت کے مطابق جار بزار آدمیوں میں سے صرف نو آدمی باتی بے اور حضرت علی برونی کی طرف سے شہید ہونے والول کی تعداد با آسانی انگلیوں پر منی جاستی ہے۔ لینی صرف سات ---

#### جهاد

اگر حضرت علی بریش کو خاند بنگی سے فرصت مل جاتی تو وہ جماد اور توسیع مملکت کی طرف بوری توجہ دیے مگراس خاند بنگی کے باوجود وہ اس پہلو سے غافل نہ ہوئے۔ آریخ سے کم از کم تین واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے یہ طابت ہوتا ہے کہ حضرت علی بریش نے کفار سے جماد کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ حارث بن مرہ العبری نے حضرت علی بریش کی اجازت سے سندھ پر حملہ کیا۔ اس جماد میں ابتدا میں تو خاصی کامیابی ہوئی اور حادث کے ساتھیوں نے صرف ایک دن میں ایک بزار غلام اور لونڈیاں گرفتار کیں۔ مر آفرکار حادث اپنے

بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اس جہادی میں شہید ہوگئے۔

اس کے علاوہ حضرت علی جوائی نے عمار بن یا سر سیل بن صنیف تیں بن سعد اور عدی بن سعد اور عدی بن ساتھ قزوین اور رے کی طرف جہاد کرنے کی غرض عدی بن حاتم کو مختلف قبائل کے لئکر کے ساتھ قزوین اور رے کی طرف جہاد کرنے کی غرض سے بھیجا۔



ڈاکٹرعلی شریعتی (ترجمہ)ادیب الہندی

## على اور تنهائي

یہ "جملہ" دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کررہا ہے "البتہ ان انسانوں کے لیے جن میں انسانیت ہے "جو مولائے کا نئات کو پہپانتے ہیں ۲۵ سال کی خاموثی کوئی معمولی چیز نہیں وہ بھی سختیوں اور مصیبتوں کے ساتھ "چر کسی گوشہ نشین اور تنمائی پند ہخص کی خاموشی نہیں "بلکہ فعال اور زبردست ہخص کی خاموشی ۔ ان کی یہ خاموشی خود ایک بولٹا ہوا جملہ ہے ۔ بلکہ ایک کتاب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہام مجمی لفظوں سے بولٹا ہے اور مجمی سکوت کے ذریعے ۔ ان کا خلاف شمادت پیش کرتے ہوئے ۔ ان کا شخاطب ہم سے ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس سبن کو یا در کھیں ۔ شخاطب ہم سے ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہم اس سبن کو یا در کھیں ۔ ان باتوں پر غور کریں اور ان خاموشیوں کو سمجھیں ۔

ایک اور بات جس کامیں یماں ذکر کردوں ایک اہم بیاری ہے کہ کوئی ند جب یا کسی ک تعلیمات عوامیت کا شکار ہوجاتی ہیں جیسا کہ اکثر نداہب شکار ہوگئے 'کیوں۔۔۔؟ اس کو میں اس طرح واضح کروں کہ آئن شائن کی تعیوری عوامیات کا شکار نہ ہو سکی کیونکہ اس کا موضوع ایبا ہے کہ فقط ایک خاص علمی طبقہ وہ بھی مرف ریاضی اور فزئس کے ماہرین ہی کا اس سے متعلق ہے اور چو نکہ وہ آئن شائن کی ذبان کو بخولی سمجھتے ہیں اس لیے وہ اسے مسخ نہیں کرسکتے ۔ یعنی جن تعیوریوں اور فلفوں کا تعلق نہیں کرسکتے ۔ یعنی جن تعیوریوں اور فلفوں کا تعلق ایک خاص طبقہ سے ہے اور وہ طبقہ بھی اس چیز میں ممارت کامل رکھتا ہو تو وہ تعیوری اور

فلفہ ای دائرے میں رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے 'کین جو چیزیں کی طبقہ میں گھری نہیں رہتیں 'کیونکہ ان کا تعلق عوام اور پورے انبانی گروہ ہے ہے 'دہاں یہ بیاری جس کاذکر میں حقیقت کو غلط طریقہ ہے 'اور اس بیاری کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دین کی کی اہم حقیقت کو غلط طریقہ ہے سمجھا جائے یا پیش کیا جائے ۔ یہ ایک ایس بیاری ہے کہ جو کمی بھی حقیقت کو فیست و نابود کر سمق ہے کیونکہ عوام اپنی سمجھ کے مطابق (وہ بھی بہت پت فکر کے مقیقت کو فیست و نابود کر سمق ہے کیونکہ عوام اپنی سمجھ کے مطابق (وہ بھی بہت پت فکر کے ساتھ) اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور پھر اپنی عادت اپنے سلیقے اور اپنی شخصیت و تربیت کے اعتبار سے اس دنگ میں لا کر اس حقیقت کو اپنے اصل مرکز ہے بہت دور کر دیتے ہیں۔ کے اعتبار سے اس دنگ میں لاکر اس حقیقت کو اپنے اصل مرکز ہے بہت دور کر دیتے ہیں۔ عوامیت کا شکار ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھ سکیں کہ حقائت کی معرفت عوامیت کا شکار ہوتے ہیں مثل اسلیت و عظمت کا پورے طور سے ادر اک نہیں کرپتے۔ مثلاً ہم مولائے کا نئات کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ کیوں وہ اہم ہیں؟ بس یہ جانتے ہیں کہ وہ مولائے کا نئات کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ کیوں وہ اہم ہیں؟ بس یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہیں۔ آئم ہیں۔ آئم

اس کیے ہم ان کی محبت میں مرشار ہیں ان کی الفت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ کیوں اہمیت رکھتے ہیں؟ ان کی شخصیت کیوں اتنی بلند وبالا ہے؟ --- ہم اس سے نا آشنا ہیں۔ وہ معیار وہ مموثی جو مولائے کا کات نے ہمیں دی تھی جو معیار اسلام نے عطاکیا تھا'اس کو کام میں نہیں لاتے۔ کیوں؟

اس کے کہ ہمیں اس اسلامی معیاریا مولائے کا نتات کے بتائے ہوئے راستے کا پہتر ہی ۔ نہیں۔

ہم صرف پرانی عادت اور وراثت میں ملی ہوئی علیت ہونس در نسل ہم تک چلی آری ہے۔ اس کے ذریعے مولائے کا نتات کو بچپانتے ہیں۔ ان کے تمام فضائل و مناقب کو ہم صرف مجزات و کرامات کی جبتو میں ہیں یا اس بر مردھنتے ہیں۔ مثلاً جب آپ گوارے میں تھے تو ایک ا ژدھا آیا تھا۔ آپ نے نظے نسخے ہاتھ گوارے میں سے نکالے اور ا ژدھے کے دو گلاے کردیئے۔ اس لیے مولائے کا نتات بہت عظیم ہیں۔ ہمیں اس روایت سے مروکار نہیں۔ میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ جب کا کتات بہت عظیم ہیں۔ ہمیں اس روایت سے مروکار نہیں۔ میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ جب دو ایام ہیں لیجنی آگر ان کی بیروی کی جائے تو ہم نجات پاجا کیں گے۔ وہ ہمارے رہنما ہیں وہ ایام ہیں لیجنی آگر ان کی بیروی کی جائے تو ہم نجات پاجا کیں گے۔ وہ ہمارے رہنما ہیں ،

مارے رہبر ہیں بینی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چانا چاہیے آگہ ہم ایک اچھا ساج 'ایک آزاد معاشرہ اور ایک کامیاب ترذیب سے ہمکنار ہو سکیں لیکن ہم اس بچے کی پیروی کس طرح کریں جس نے گموارہ میں اور دھے کے دو گلڑے کردیئے۔ یہ کیے ممکن ہے کوئی ساج ومعاشرہ اس فخص کی تقلید کرے جو محیرالعقول کام انجام دیتا ہے 'آخر کیے انجام دے اور پھر ترقی بھی کرجائے یہ کیے ممکن ہے ؟ میری سمجھ میں نہیں آنا۔

یہ صحیح ہے کہ مولائے کا کتات نے اس طرح کے مجزات بھی دکھائے لیکن ہم اس کی تعریف کرکے کس طرح پیروی کریں اور کس طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ اب سوال ہے بیدا ہو تا ہے کہ ہم ایبا کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہزاروں سال سے نہ ہی نظریہ ہے تھا کہ دنیائے خاکی جس میں ہم رہتے ہیں 'پت ہے 'معمولی ہے اور سب سے کمترہے اس کے اوپر بھی چند افلاک ہیں ای حساب سے ان کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں 'یباں تک کہ اس ملک کی باری آتی ہے جو فرشتوں کا مسکن ہے جو ذمین سے بہت ذیادہ بلند درجہ رکھتا ہے اور انسان سے کمیں ذیادہ مرتبے والا ہے۔ پھر فرشتوں کے آسان سے اوپر فلک ہے جو خداؤں کا مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے اور ہم اس کے مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کے مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کے مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کے مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کے مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کی مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کی مسکن ہے 'یہ وہ تعلیم ہے جو ہزاروں سال سے مختلف ندا ہم وے رہے تھے اور ہم اس کے مسلم کا کر سینے۔

اس نظریہ کے مطابق انسان سب سے زیادہ پست ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کا نمبر ہے اور پھر خدایا خداؤں کی منزل ہے۔ یہ طرز فکر اور یہ نظریہ جب اسلام میں داخل ہو آئے ہو ہم اسلام کو اور مولائے کا کتات کو بلکہ تم بانیان ندا ہب کو ای غیر اسلامی نظریئے کے تحت دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف میں مشغول دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف میں مشغول ہوجاتے ہیں اور اس کے کوئی شمرہ ہمیں نہیں ملا۔

میرے اساتذہ میں جناب گورو تی جو مشہور ماہر ساجیات میں 'کتے ہیں کہ 20 سال علم اجتماع میں Structualism کے نظریے کی سخت مخالفت کی اور جم کرمقابلہ کیا اور اس کے بعد جب میں نے لاروس کی ایک کتاب پڑھی جس میں میری ذندگی اور کار ناموں سے بحث کی مئی تخص تو اس میں وہ رقمطراز تھا کہ جناب گورو تی دنیا کے ماہر ساجیات میں اور وہ کار تاموں سے کے بانیوں میں تھے۔ یہ ہماری 20 سالہ محنت کا صلہ 'اب اس بات کو لکھنے کے بعد وہ چاہے جتنی تعریف کرے۔ چاہے جتنا ان کو عظیم جائے جس قدر بھی انہیں ماہر ساجیات جائے جس قدر بھی ان کی غدمات کا اعتراف کرے 'کوئی فائدہ نہیں بھی انہیں ماہر ساجیات جائے جس قدر بھی ان کی غدمات کا اعتراف کرے 'کوئی فائدہ نہیں

كيونكه ان كے اصل نظريتے كو ختم كرديا۔

املام میں خلقت انسان کے بارے میں ملائے کہ خداوند عالم نے بہت واضح طور پر اپنی المانت کو زمین ' پہاڑ' فرشتوں حتی کہ مقرب فرشتوں کے سامنے پیش کیا لیکن کوئی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے پر تیار نہ ہوا' صرف انسان تفاجو آگے بڑھااور وہ اس عظیم منصب کو لینے پر تیار ہوگیا۔

تو پھر خدادند عالم نے تمام فرشتوں کو علم دیا کہ سب اس عظیم مخلوق کو سجدہ کریں۔ اس سے پنتہ چلناہے کہ انسان فرشتوں کا مبحود رہ چکاہے۔ بلند در جہ رکھتاہے 'آدمیت' بشریت اور انسانیت فرشتوں سے اعلیٰ واشرف ہے۔

اس لیے اگر ہم اسلام کی روشن میں غور کریں اور مولائے کا کتات کو اس عنوان کے ۔
تخت دیکھیں کہ ایک مسلمان ایک پیرواپ امام کے لیے کیا کتا ہے اور اسلامی نقطۂ نظرے مولائے کا کتات کے بارے میں کچھ کما گیا تو ہمیں فضا کل خلاش کرنا ہوں گے جو ایک انسان میں ہونے چاہیں وہ انسان جو مجود ملا تکہ ہے۔ وہ انسان جو مقرب فرشتوں سے بھی برت ہے۔ مگرافسوس ۔۔ ہم میں یہ ادارک نہیں ہے۔ یہ طرز قکر ابھی تک ہمارے ذہنوں میں جگہ نہ پاسکا اس وجہ سے جب ہم ایٹ آئمہ اور انجماء کی تعریف و توصیف کرتے ہیں تو ان کو فرشتہ صفت کتے ہوئے گئر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم نے امام کو فرشتہ صفت کتے ہوئے گئر محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس طرح ہم نے امام کو فرشتوں کی منزل پر پہنچا دیا اور ان کو ہم انسانیت کی منزل سے بہت اوپر لے آئے۔ در آل فرشتوں کی منزل ہے بہت اوپر لے آئے۔ در آل عالیکہ حقیقت میں فرشتوں کے برابر لاکر ہم نے ان کی منزل سے بہت اوپر لے آئے۔ در آل عالیکہ حقیقت میں فرشتوں کے برابر لاکر ہم نے ان کی منزل سے بہت اوپر لے آئے۔

اور تمام وہ صفات جو فرشتوں کے لیے ہیں۔ اگر ہم ان کی نبت اپ آئمہ کی طرف ویں اور ان کو مقرب فرشتوں کی منزل پر لا کر رکھیں تو قرآن کی روشنی میں ہم نے ان کا مایہ نہ مرتبے کو آدمیت اور انسانیت سے کم کردیا ہے ، پیغیراسلام کی یہ نفیلت نہیں کہ ان کا مایہ نقا کیونکہ روح گا سایہ نہیں ہو تا ، بہت می مخلوقات ہیں جن کا سایہ نہیں ہو تا ، بہت می مولائے کا نات میں نہیں ہو تی جو یہ پیغیر کی نفیلت نہیں ہوئی اور ای طرح اس تنم کی یا تیں مولائے کا نات میں ہول تو علی برانے کی تقریف فرشتوں کے برابر ہوجائے گی جبکہ مولائے کا نات کی منزل فرشتوں سے بہت بلند ہے۔ وہ تو مجود طائکہ ہیں۔

اس لیے ہارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں انسانیت کے کمال کو تلاش کریں نہ کہ فرشتوں کی صفات کو لیکن اب تک ہمارا طرز قکر غیراسلام ہے بہلے فرشتوں کی صفات کو لیکن اب تک ہمارا طرز قکر غیراسلام ہے بہلے

، کا ہے' اس کے تحت ہم علی رہائی کو دیکھتے ہیں اور پھر علی اور اپنے دو سمرے رہبروں کو فرشتہ طابت کرتے ہیں جس کا رہبری سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ فرشتوں کی پیروی نہیں ہوسکتی اور فرشتہ انسانی معاشرے کو نجات عطا نہیں کرسکتا۔ یہ صرف عظیم انسان کا کمال ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو نجات بخش سکتا ہے وہ عظیم انسان کوئی اور نہیں علی ہے' علی ہے' علی۔

لکن مولائے کا کتات کے انسانی کمالات کیا ہیں۔ وہ مسئلہ جس کے بارے میں شاید اب
سوچاہی نہیں گیا جب کہ یہ سب سے ضروری تھا وہ ہے مولائے کا کتات کی تنائی ' یوں تو
ہر انسان ایک تنها مخلوق ہے ' تمام قصوں ' کمانیوں میں ' تمام پر انی الف لیوی واستانوں میں '
تمام زاہب میں ' انسانیت کی بوری تاریخ میں مختلف طریقوں سے مختلف زبانوں میں یہ کما گیا
ہے کہ انسان کی سب سے بوی مصیبت اس کی تنمائی ہے۔۔۔یہ تنمائی کیوں۔۔۔؟

ہے کہ اوان میں خروم" کا کمنا ہے کہ تنائی عشق" بھائی کی پیداوار ہے یہ بالکل سیح بات ہے کہ جو فخص اپنے معبود' اپنے معثول کے عشق میں جتلا ہے وہ دو سری تمام چیزوں سے بھانہ ہوجا آ ہے۔ کیونکہ اسے اب کسی اور کی آر ڈو نہیں۔ جب یہ ہو تو تنارہ جا آ ہے' جو مخص لوگوں سے اور تمام چیزوں سے بھانہ ہے' کسی سے انس نہیں ہے کسی سے مطابقت نہیں ہے تو وہ تنارہ جا آ ہے۔ اسے تنائی کا احساس ہوتا ہے۔

انمان جینے جینے "انمان" ہونے آتا ہے۔ اسے تہائی کا زیادہ احماس ہونے آگتا ہے"

عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ گرنے ہوتے ہیں یا جو انسانیت کے متاز افراد ہوتے
ہیں 'وہ لوگوں کی ہوس ولڈت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں یا وہ لوگ جو
رفتہ رفتہ انسانی بلندیوں کی طرف قدم برحاتے ہیں وہ رفتہ رفتہ معاشرے سے دور ہوتے
رہتے ہیں اور اکیلے رہ جاتے ہیں۔

دنیا کی اہم علمی شخصیات کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چانا ہے کہ ان کی سب سے بردی خصوصیت یہ سمی کہ وہ اپنے وقت اور زمانہ میں تنما تھیں یا خود اپنے دور میں غیر معرد ف تھیں اجبی تھیں ، خود اپنے وطن میں بگانہ تھیں اور ان کو --- ان کی باتوں کے خود ان کے بعد دالوں نے زیادہ بمتر

بر فلفہ اور طرز فکر میں انسان تنا نظر آتا ہے۔۔۔ تنائی کی مصیبت کو برداشت کر آنظر آتا ہے اور جیسے جیسے اپنی انسانیت کی منزل کو ملے کر آچلا جاتا ہے۔ اپنے کر دو پیش سے اجبی ہو آجا آئے ذیرگی کے بنگاموں سے الگ ہو آجا آئے اور تناہو آجلا جا آئے۔

جن وجوہات سے انسان معاشرہ سے کٹ جا آئے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس چزول سے بیگانہ ہوجا آئے جن کی طرف عام طور پر رغبت ہو تی ہے' اس کی وہ بیاس ہو وہ مرول کو ایک چشمہ سے بیراب ہو آ دیکھتی ہے لیکن خود ادھر ماکل نہیں ہوتی' اس کی بھوک لوگوں کو ایک دستر خوان پر آزادی سے کھا آ ہوا دیکھتی ہے لیکن خود ادھر ماکل نہیں ہوتی' اس کی ہوتی۔

ہوک لوگوں کو ایک دستر خوان پر آزادی سے کھا آ ہوا دیکھتی ہے لیکن خود ادھر ماکل نہیں ہوتی' اس کی ہوتی۔ بھوک لوگوں کو ماصل کرتی جاتی ہو تا معلمت ہوتی ہے' اور عظمتوں کو حاصل کرتی جاتی ہے۔ ہوتی۔ بھی جو دوح بلندیوں کی طرف بڑھتی ہے' اور عظمتوں کو حاصل کرتی جاتی ہے۔ بیاں تک کہ دہ عظمت جس کو قرآن قصہ آدم کی صورت میں ہارے مامنے پیش کرتا ہے' وہ

بالکل تنا ہو پکی ہوتی ہے۔

دنیا میں کون تنا نہیں ؟ --- وہ مخص تنا نہیں ہے جو سب کے ساتھ ہے ، یعنی سب کی سطح فکر میں مساوی ہے ، سب کے انداز فکر سے سوچتا ہے اور سب کے انداز سے دیکتا ہے ، یعنی وہ جو زمانے کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور پھروہ ان بی کے رنگ میں ان بی کے انداز میں ان بی کی سطح پر سوچتا ہے ، دیکتا ہے سنتا ہے اور پھر ہر چیز میں ان کے ساتھ ہو کم ان بی میں ان بی کی سطح پر سوچتا ہے ، دیکتا ہے سنتا ہے اور پھر ہر چیز میں ان کے ساتھ ہو کم ان بی میں سے ایک ہوجاتا ہے ، یہ انسان پھر مہمی تنائی مکا احساس نہیں کرتا ، کیوں ؟ --- کہ سب کی طرح سے ایک ہوجاتا ہے ، یہ انسان پھر مہمی تنائی مکا احساس نہیں کرتا ، کیوں ؟ --- کہ سب کی طرح سے ہے ۔-- سب کے ساتھ کھاتا پیتا ہے ۔-- سب کے ساتھ کھاتا پیتا ہے ۔-- سب کے ساتھ کھاتا پیتا ہے ۔-- سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کی لذات سے بھرہ اندوز ہوتا ہے ۔

اجنبیت اور تنمائی کا احساس تو اس کو ہو تا ہے جو اپنے معاشرے کی اور اپنے زمانے کی برائیوں کو دیکھتا ہے' اسے محسوس کرتا ہے اور پھر اس سے اجتناب کرکے پھر تنما رہ جاتا ہے اور میں اجتناب اور احساس تنمائی اپنے ماحول سے' اپنی دنیا سے تھینچ کر اسے اس کی طرف لیے جاتا ہے جس کی وہ پر ستش کرتا ہے' جمال اس کے احساسات کو سکون ملتا ہے' وہ جگہ جو اس کے جاتا ہے جس کی وہ پر ستش کرتا ہے' جمال اس کے احساسات کو سکون ملتا ہے' وہ منزل جو اس کی شخصیت کے لائق ہے۔

کی احساس روح کے کامل ہونے کے ساتھ بڑھتارہتاہے "شدیدسے شدیڈ تر ہوجاتا ہے اور اس اعتبار سے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے" انسان کے لیے سب سے در دناک چیز(وہ انسان جو بلندیوں تک پہنچ چکاہے) تنائی ہے۔

ہم مولائے کا نتات کی زندگی میں دیکھتے ہیں جس حد تک بھی ہماری معرفت ہے کہ وہی مولائے کا نتات نالۂ نیم مشدسی میں مشغول ہیں " فریاد کنال ہیں ' ان کی خاموشی دیکھ کرول ور نے کا نتا ہے ۔ ان کی باتیں من کرول میں ایک ورد سااٹھتا ہے کیونکہ یہ وہی علی ہیں جنہوں ورد سااٹھتا ہے کیونکہ یہ وہی علی ہیں جنہوں

نے مدتوں تلوار چلائی 'جنگیں کیں 'قربانیاں دیں اور اس کے بعد جب اپنی ہے پناہ کو شش اور قربانیوں سے ایک جدید معاشرے کی بنیاد ڈالی 'لوگوں کو ایک نئی زندگی دی اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے تو خود اپنے ہی ساتھیوں میں تناہیں 'خود اپنے ہی لوگوں میں اجبی ہیں۔ صرف میں نمیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رات کی باریلی میں شرسے باہر نگلتے ہیں۔ صحرا کے کسی صرف میں نمیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رات کی باریلی میں شرسے باہر نگلتے ہیں۔ صحرا کے کسی آبادی ۔۔۔ بھر فاموشی سے "اجنبیوں" میں آبادی ۔۔۔ این میں مند ڈال کر حال دل کتے ہیں 'آنسو بہاتے ہیں۔ پھر فاموشی سے "اجنبیوں" میں آبادی ۔۔۔ این ہوا ہے ہیں استان کے چاہنے والے ۔۔۔ لیکن کوئی بھی نمیں جو مولائے کا نمات سے بازس ہویا جس سے وہ ماؤس ہو کیا ہوں ہو کیلی ابل دل نمیں ہے ۔۔۔ کوئی سننے والا نمیں ۔۔۔ کوئی ابنا نمیں ۔۔۔ کوئی ابنا نمیں ۔۔۔ کوئی ابنا نمیں ۔۔۔ اندھیری کوئی موٹس نمیں سے دور دیس آبا۔۔۔ کوئی غم خوار نمیں ۔۔۔ کوئی ابنا نمیں ۔۔۔ اندھیری رات میں شرسے باہر صحرا میں چلے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھ ؛ قریب نہ آباد سے رہی مصبت کمی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ بہت و نادان اشخاص اپنی تنگ سب سے بری مصبت کمی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ بہت و نادان اشخاص اپنی تنگ سب سے بری مصبت کمی انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ بہت و نادان اشخاص اپنی تنگ نظری بہت فطرتی اور گزاہوں اور رذالتوں سے آلودہ ذہن ہونے کی وجہ سے ۔۔۔ اس کی شخصیت کو۔۔۔ نہ صرف یہ کہ نہ سمجھ سکیں بلکہ کم منطمت کو۔۔۔ نہ صرف یہ کہ نہ سمجھ سکیں بلکہ کم

الیی عظیم مخصیتیں ان حالات میں ہے سوچتی رہتی ہیں کہ کا ش۔۔۔ یہ لوگ۔۔۔ یہ ذہن ۔۔۔ غور الیی عظیم مخصیتیں ان حالات میں ہے سوچتی رہتی ہیں کہ کا ش۔۔۔ اسے پر کھے۔۔۔ غور یہ نظریں۔۔۔ یہ بظا ہر زندہ انسان۔۔۔ یہ جلتی بھرتی مخلوق۔۔۔اسے دیکھے۔۔۔ اسے پر کھے۔۔۔ کور کرے اور سمجھے بہیائے۔۔

سمی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ "شیر دن میں نہیں رو آ۔ لومریوں کے سامنے مامنے 'بھیڑیوں کے سامنے ان کے سامنے شیر آنسو نہیں بہا آ۔ ان کے سامنے اپنے و قار کو' اپنی عظمت کو خاموثی کی چادر میں لینئے رہتا ہے۔ اپنے نا قابل برداشت درد کو بھی چھپائے رکھتا ہے لیکن ۔۔۔ جب رات کی آرکی بھیل جاتی ہے' جب اندھرا ساری کا نئات پر چھا جا تا ہے تو دہ۔۔ تنا۔۔ اس وقت مبر کے بندھن ثوث جاتے ہیں۔ اندھری آریک رات میں وہ جنگلوں' صحراوی میں۔۔الیی عگمہ جمال کوئی نہ ہو۔۔ جس وقت لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سورہ ہوں۔۔ کوئی تکلیف' کوئی مصبت کوئی فکر ان کے لیے باعث بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت ہے تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت ہے تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نئات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نہ ہو۔۔۔ اس وقت یہ تنا۔۔۔ جو پوری کا نگات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری کا نگات میں اپنے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔۔ یہ بیراری نے کو تنا محسوس کررہا ہے۔۔ یہ بیراری نے کو تنا محسوس کررہا ہے۔ یہ بیراری نے کو تنا محسوس کررہا ہے۔ یہ بیراری نے کو تنا محسوس کررہا ہے۔ یہ بیراری نے کوئی تنا محسوس کررہا ہے۔ یہ بیراری نے کوئی تنا محسوس کررہا ہے۔۔ یہ بیراری نے کوئی نے کوئی تنا محسوس کررہا ہے۔ یہ بیراری نے کوئی تنا محسوس کررہا ہے۔۔ یہ بیراری نے کوئی تنا محسوس کررہا ہے۔۔ یہ بیراری نے کوئی نے کوئی کی کوئی کی کوئی کررہا ہے۔ یہ بیراری کی کررہا

زمن 'یہ آسان 'سب اس کے لیے اجبی ہیں۔۔۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہے 'کوئی فیز ار ہے ' کوئی ہمرم ہے تو صرف اور صرف اس کا احساس ذمہ داری جو معاشرہ سے خملک کئے ہوئے ہے۔۔۔ اس کی اہامت ہے جو لوگوں سے ملئے پر مجبور کرتی ہے۔۔۔ ورنہ جب وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے تو پھروئی نظر آتا ہے اور یہ تنا ہے۔۔۔ پھر تنائی کی تلاش کرتا ہے اور پھر آباد یوں سے دور 'ان اجنیوں سے دور 'بہت دور کسی تاریک کویں میں منہ ڈال کر اپنا حال دل کہتا ہے 'صرف اس لیے کہ اس کی یہ فریاد اس کی مرد آییں 'کسی پست فطرت اور کم ظرف کے کانوں تک نہ پنچیں 'کوئی کوتاہ نظراسے نہ دیکھ سکے۔۔۔ یہ مرد آییں کیوں؟ اس کی
یہ سسکتی ہوئی آواز کیوں بلند ہوتی ہے۔۔۔

افسوس کہ میہ مرد آئیں مب کے لیے عقدہ لا پنیل ہیں۔۔۔ یہ سسکیاں مب کے لیے معمہ ہیں حقالہ ان کے چاہئے والے۔۔۔ ان کے شیعہ میہ نہیں جاننے کہ بیر کیوں؟۔۔۔ کیا اس لیے کہ خلافت چین مجی۔۔۔؟

کیا اس لیے کہ فدک غصب کرلیا گیا۔؟ کیا اس لیے کہ منصب تمی اور نے چھین لیا؟

کیاس کے کہ اس کی منزلت کو۔۔۔یا اس کے کہ۔۔۔یا خدا جانے۔۔۔کیاوجہ ہے؟

ایک تنا روح اس دنیا ہیں "جو اس کے لیے اجنبی ہے ' اس معاشرہ میں جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن وہ اپنے کو ان کی سطح پر نہیں لا سکتا۔۔۔وہ سطح جو جمالت کی سطح ہے ' وہ سطح جو قبائلی نظام کی پیداوار ہے ' وہ اپنی اس بلند و بالا منزل ہے اس قدر نیجے نہیں از سکتا کہ۔۔۔ ان کے ساتھ نظر آئے وہ۔۔۔خود خواہشوں میں گئے ہوئے ہیں۔۔۔وہ جو لوٹ مار کو ایمان بنائے ہوئے ہیں ' وہ جو دنیا میں غرق ہوئے جارہے ہیں۔۔۔وہ اپنے کو اس سطح پر ہرگز ایمان بنائے ہوئے ہیں ' وہ جو دنیا میں غرق ہوئے جارہے ہیں۔۔۔وہ اپنے کو اس سطح پر ہرگز ایمان بنائے ہوئے ہیں وہ جو دنیا میں غرق ہوئے جارہے ہیں۔۔۔وہ اپنے کو اس سطح پر ہرگز ایمان بنائے۔۔۔جمال رسول مال ہیں غرق ہوئے جارہے ہیں۔۔۔وہ اس لیے وہ تناہے اکیلا

مولائے کا نکات اس طرح احساس تنائی کردہے ہیں جیسے کہ انسانیت تنائی محسوس کرتی ہے جس طرح مختلف نظریات نے اس کو بیان کیا ہے ، میں جو پچھ کسر رہا ہوں اس احساس تنائی کے بارے میں اگر تمام ندا بہ نہیں تو اکثر ندا بہ اس کے معقد نظر آئیں گے اور دین و ند بہ سے بیگانہ ' سار تر بھی بھی کتا نظر آتا ہے ' وہ انسان کو ایک الگ' ایک جدا مخلوق میں است اور بعد میں ان کا وجود --- سوائے انسان کے ۔-- کیو نکہ یمال اس کے بر عکس ہے بہلے ماہیت اور بعد میں ان کا وجود --- سوائے انسان کے ۔-- کیو نکہ یمال اس کے بر عکس ہے بہلے

اس کا وجود 'بعد میں ماہیت۔ اس سے پنتہ چاتا ہے کہ سار ترجو خدا اور نداہب پر ایمان نہیں رکھتا وہ بھی ہی کہتا ہے کہ انسان ایک ایبا عضر ہے جو پوری مادی کا نئات سے جدا ہے آور اجنبی اور بیگانہ ۔۔۔ اور انسان حیوانیت اور خواہشات سے جو اس کی فطرت سے ملے ہیں جس رفتار سے دور ہو تا جاتا ہے تو وہ تنما ہو تا چلا جاتا ہے یساں تک کہ وہ جب صرف انسان رہ جاتا ہے تو سب سے الگ 'سب سے جدا۔۔۔ اور مولائے کا نئات ایک انسان مطلق ہیں۔۔۔

مولائے کا کتا انسانیت کی پوری تاریخ میں ایک الی شخصیت ہیں جس میں مختلف بلکہ مضاد چزیں جمع ہو گئی تھیں بھی وہ ایک عام مزدور کی طرح نظر آتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مشاد چزیں جمع ہو گئی تھیں بھی وہ ایک عام مزدور کی طرح نظر آتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بازوؤں سے مٹی کھود رہے ہیں ' پیش ہوئی ہے چاپلاتی دھوپ ہے گروہ کام میں مشغول ہیں اور پھر بھی فلنی کے روپ میں سوچے نظر آتے ہیں۔۔۔ بھی اپنے خالت کی راہ میں کی پہنچ ہوئے عارف کی طرح دریائے معرفت میں غوطہ ذن ہیں۔۔۔ تو بھی بمادر جنگو کی طرح تلوار لے کر میدان میں نظر آتے ہیں۔۔۔ بھی ایک سیاستدان کی طرح ملک و قوم کی رہنمائی تلوار لے کر میدان میں نظر آتے ہیں۔۔۔ بھی ایک سیاستدان کی طرح ملک و قوم کی رہنمائی کی کرتے نظر آتے ہیں۔۔۔ باپ کرتے نظر آتے ہیں۔۔۔ باپ کی ہیں۔۔۔ بھرایے کمالات والے بھی ہیں۔۔۔ بھرایے کمالات والے بھی ہیں۔۔۔ بھرایے کمالات والے انسان ' آئی بلند سطح والی شخصیت کو اسے پست فطرت انسانوں کے در میان اجنبیت بھی محسوس

ایک ایاانیان اپ معاشرے میں اپ ان ساتھیوں کے درمیان ، جو روں اس کے ساتھ میدان جنگ میں رہے ، وہ ساتھی جو بظا ہرا یک ہی مقصد کے لیے کوشاں تے ۔۔۔ جو پنجبر اسلام کے ساتھ ہر معرکے میں شریک تھے ۔۔۔ وہی ساتھی جو ای پنجبر رایمان رکھتے ہیں جن پر اسلام کے ساتھ ہر معرکے میں شریک تھے ۔۔۔ وہی ساتھی جو ای پنجبر رایمان رکھتے ہیں جن پر یہ انکین جنوں نے اعتقاد و ایمان کی منزل میں پہنچ کر بھی اپنی رائی روایت کو بھلایا نہیں ہے ، رسول کے اغلام کے ساتھ ساتھ اپنی قبائلی ذندگی کو ذہن سے ہٹا نہیں سے ہیں اپنی خود رسول کے اغلام کے ساتھ ساتھ اپنی قبائلی ذندگی کو ذہن سے ہٹا نہیں سے ہیں اپنی خود خوایوں سے الگ نہیں ہو سے ہیں ، بچپلی زندگی اور اس کے اثر ات کو پورے طور سے محو نہیں کرسکے ہیں اور مولائے کا نئات کی طرح خلوم و ایمار مطلق کی منزل تک نہیں پہنچ سکے نہیں کرسکے ہیں اور مولائے کا نئات کی طرح خلوم و ایمار مطلق کی منزل تک نہیں پہنچ سکے

یں مولائے کا نتات اپنے ان ہی ساتھیوں کے درمیان اجنبی ہیں۔۔ تنا ہیں۔ مولائے کا نتات اپنے ان ہی ساتھیوں کے درمیان اجنبی ہیں۔۔ تنا ہیں۔ مولائے کا نتات ہیں گیونکہ قبائلی عربوں کے معاشرے کا نتات ہیں گیونکہ قبائلی عربوں کے معاشرے میں اسلام سے زیادہ قبیلہ کی اہمیت ہے۔ ابھی یہ معاشرہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا ہے

کہ پینیم بھی "بی ہائم" میں سے اور اس کا جائیں بھی۔ اس طرح تو بی تیم و بی عدی و بی زہرہ بچہ نہ رہ جا کیں گے۔ اس ایم کچہ نہ رہ جا کیں گے۔ اس ایم کئتہ کو کوئی مورخ یا ساجیات کا اہم نہیں سمجھ سکتا ہے "اس لیے مولائے کا کانت کی تفائی کا باعث ان کی پینیمراسلام سے دشتہ داری بھی ہے۔ اگر وہ آج ان کے خاندان میں نہ ہوتے تو شاید اتن کا فائلت نہ ہوتی ۔۔۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو لدینہ کے معاشرے سے کوئی ربط نہ تھا۔۔ لیکن حق کے لیے جو معرکے کئے تھے۔۔۔ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔۔۔ رنج و مصاب بھیلے تھے۔۔۔ آج وہی تکوار "وہی جنگیں" وہی معرکے اس کو سب سے الگ کرتے پر تلے بھیلے تھے۔۔۔ آج وہی تکوار "وہی جنگیں" وہی معرکے اس کو سب سے الگ کرتے پر تلے ہوئے ہیں اس لیے آج بھی مدینہ میں تھا ہیں اور اس سے بھی بڑی مصبت اور تکلیف دہ بات یہ ہم کہ مولائے کا کانت خود اپنے چاہنے دالوں کے در میان تنا ہیں "اپی اس قوم کے در میان جنا ہیں کو کہ ان کی طرح سے ان کی میں علی تنا ہیں کیونکہ ان کو عظیم شخصیت سمجھ کر ایک ذیر دست رہبر کی طرح سے ان کی میں علی جنا ہیں گونکہ ان کو عظیم شخصیت سمجھ کر ایک ذیر دست رہبر کی طرح سے ان کی میں علی جنا ہیں گین ۔۔۔ یہ نہیں جانے کہ وہ کون ہیں ؟۔۔۔ ان کا غم کیا ہے ؟ وہ کمنا کیا چاہتے کہ وہ کون ہیں ؟۔۔۔ ان کا غم کیا ہے ؟ وہ کمنا کیا چاہتے کہ وہ کون ہیں ؟۔۔۔ ان کا غم کیا ہے ؟ وہ کمنا کیا چاہتے کہ وہ کون ہیں ؟۔۔۔ ان کا غم کیا ہے ؟ وہ کمنا کیا چاہتے ہیں بیں ؟ ان کی خاموش کیوں ہے۔۔۔ "

ہماری زبان میں ابھی تک اس "نج البلانے" کا وجود نہیں ہے جس کو عام طور سے لوگ پر حس ۔۔۔ شائی اس کے سوا اور کیا ہے؟ آج آپ کو معمولی سے معمولی مصنفین کی وہ کتابیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر جگہ مل جا کیں گی لیکن افسوس مولائے کا کنات کی وہ عظیم کتاب جس کو ہزار سال گزر گئے۔ آج تک ہاتھوں کی ذیئت نہ بن سکی ' دما نوں پر نہ چھا سکی ' ذہنوں میں نہ اتر سکی۔ ابھی تک وہ قوم جس نے پورے طور سے اپنے کو علی "کا پر ستار کر دیا ہے جس کے فون کا قطرہ ان کی راہ میں بنتے کے لیے بڑپ رہا ہے۔ وہی قوم ان کی باتوں ہے واتف نہیں ہے۔ ان کے کلمات سے نا آشا ہے۔ یک وجہ ہے کہ مولائے کا کنات کی اتنی مدح و ستائش کے باوجود تا آشاہیں۔ مولائے کا کنات کو وہ طرح کی تکلیفیں اٹھائی پڑیں ایک ۔ مدح و ستائش کے باوجود تا آشاہیں۔ مولائے کا کنات کو وہ طرح کی تکلیفیں اٹھائی پڑیں ایک ۔ مولائے کا کنات کی گوار سے محسوس کیا اور دو سرا وہ زخم جو آپ کو تاریک رات میں آبادی سے دور لے جاتا ہے "صحراؤں میں لے جاتا ہے اور آنو بہانے پر جور کرتا ہے لیکن ہم صرف اس زخم پر آنو بہاتے ہیں جو ابن مبلم کی تلوار سے پہنچا تھا' جبکہ وہ اصل میں مولائے کا کنات کے لیے زخم نہیں ہے (اس کو تو وہ مسکر اکر جمیل گئے) زخم تو وہ ہیں جور کرتا ہے لیکن ہم صرف اس فر مجبور کردیا وردہ اس مولائے کا کنات کے لیے زخم نہیں ہے (اس کو تو وہ مسکر اکر جمیل گئے) زخم تو وہ ہی جس نے ان کو آنو بہانے پر مجبور کردیا اور وہ ان

کی تنهائی ہے کہ ہم ان کو نہ پہچان سکے ان کی باتوں پر غور نہ کرسکے۔ آئے اب اس ذخم و تنهائی کو سمجھیں۔ لیکن افسوس کہ تکوار کے زخم کو مولائے کا تنات نے محسوس نہیں کیا۔۔۔ اور۔۔۔ ہم مولائے کا تنات کے اس زخم تنهائی کو محسوس نہیں کرتے۔۔۔ اور۔۔۔ ہم مولائے کا تنات کے اس زخم تنهائی کو محسوس نہیں کرتے۔

Marfat.com

#### مجتدالاسلام عقیقی بخشائش (ترجمه) مولانا علی اد شاد دجفی

# اسلام کی رگ کامقدس خون

مولائے کائنات حضرت علی کے سوائمی فرد بشرنے یہ عظیم شرف نہیں پایا کہ خانہ خدا میں اس کی پیدائش ہو اور خانہ خدائی میں دوجہ عالیہ شہادت پر فائز ہو۔ چنانچہ مولائے کائنات حضرت علی کی پیدائش میات مقدس اور شہادت کمتب جاودان کاایک درس ہے۔

تیرهویں ماہ رجب تاریخ عالم کے سب سے عظیم مرد اور دنیائے اسلام کی دو سمری فخصیت جناب امیرالموسنین حضرت علی کی ولادت کی سالگرہ کا مبارک دن ہے جنوں نے انسانوں کو اپنی ولادت 'حیات اور شمادت کے ذریعہ رزم 'عرم 'علم و حکمت 'عجابہ و شمادت کا وہ سبق سکھایا جو بشری ڈندگی کے نشیب و فراز سے پر تاریخ میں بھشہ باتی رہنے والا شجاعت و شور آفریں ہوگیا' اور ان تمام دوستداروں اور عاشقوں کے لیے جو شار میں بڑارں کی تعداد میں بین اور تخیینا "ان کی تعداد وسیوں ملین تک پہنچی ہے ایک بمترین و قابل عمل نمونہ میں بیں اور تخیینا "ان کی تعداد وسیوں ملین تک پہنچی ہے ایک بمترین و قابل عمل نمونہ

حضرت علی ابن ابی طالب کی ولادت باسعادت زندگی اور پر عظمت شخصیت کی تحقیق اور مطالعہ نیز آپ کی طرز زندگی ا آپ کے اسلام و ایمان کی کیفیت اور آپ کے مجاہدات اور جنگوں کے بارے میں غور و قکر اور مرا مطالعہ نہ صرف اصلاح کن بیداری پیدا کرنے والا جنگوں کے بارے میں غور و قکر اور مرا مطالعہ نہ صرف اصلاح کن بیداری پیدا کرنے والا امید افزا اور کراں بہا ہے بلکہ حکومت عدل اسلامی کی شکفتگی کی ابتدائی منزلوں میں حکومت

اسلامی کے بنیادی اصول اور اس الهام بخش سرچشمہ ہدایت کے زیر سابہ جو کہ ان ارشادات و فرما نشات سے معمور میں دنیا میں بسنے والی لمت اسلامی کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے لیے اصلاح کنندہ' بہترین نشانہ اور معیار زندگی اور سبب اصلاح ثابت ہوسکتا ہے اور ہم کو ایک تربیت دہندہ کامل اور نمایاں اسلامی تربیت کے نمونہ کے مقابل کھڑاکر سکتا ہے۔

ری دی در میں اور مطاق اور مطاق احساسات کے گوناگوں انواع کے رب
انوع کی حیثیت کے حال ہیں 'آپ کی شخصیت وہ بے نظیر شخصیت ہے کہ جس کے سامنے
دوست محبت و الفت کے ساتھ اور آپ کے دشمن اور مخالفین جرت کے ساتھ کھڑے ہیں
اور اب بھی آپ کی ملکوتی صدا کی طرف جو فضا شرکوفہ میں گونج رہی ہے کان لگائے ہوئے
ہیں جہاں آپ فراتے ہیں کہ۔" خدا کی تتم میرے ہی پوئد دار جوتے میرے نزدیک تم جسے
لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ عزیز ہیں "الایہ کہ اس حکومت کے ذریعہ کی حق کو اس کی
حگہ پر قائم کروں یا کسی امریاطل کو اکھاڑ پھیکلوں (میرامقصد حکومت فقط ہی ہے)

## مجابد اعظم يا شجاعول كاشجاع

آپ فقط میدان جنگ بی میں شجاع و دلیر نہیں سے بلکہ ہرموقع و مقام پر دلیر سے خلوص وصافدلی وجدان کی پاکیزگی عظیم الثان قلبی سکون واطمینان میں مظلوموں کی مدد میں سیمنگروں اور جابروں سے جنگ میں خواہ وہ سمی جگہ اور سمی خطہ میں ہو' آپ ان تمام میدانوں میں سب سے بوے ولیر شے۔

دنیائے اسلام کی اس عالی قدر شخصیت اور راہ خدا کے اس عظیم مجاہد کے بقاء دوام کا
راز ہر نکتہ سے ذیادہ اس امریس پنماں ہے کہ آپ وقت کے ساتھ آگے بڑھتے گئے تنے اور
معین کرنے والے اسباب و عوامل کے ذریعہ ہر ذانہ کے لیے مخصوص فکری ملکہ (انداز)
رکھتے تھے اور ان باریکیوں کو موسم بمار کی شانتگی دیرگ وبار کے نقش و نگار سے تشبیہ دی
عاستی ہے کیونکہ اس وسیع و عریض دنیا کے ہرمقام اور ہر گوشہ میں بمار کھلئے" سرسبری ا
شارابی تازگی و خوبصورتی اور شان وشکوہ اور شوکت اعظمت بی کے معالی رکھتی ہے اور اس
سے بمار کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بمار مشرق میں ہے مغرب میں شمال میں ہو یا
جنوب میں صحوا میں ہے کہ بہاڑی علاقہ میں ہے 'پرانے باغ میں ہے یا ہے گاشن میں 'شرمیں
ہوب میں صحوا میں ہے کہ بہاڑی علاقہ میں ہے 'پرانے باغ میں ہے یا ہے گاشن میں 'شرمیں
ہوب میں صحوا میں ہے کہ بہاڑی علاقہ میں ہوبار ہر جگہ بمار سے ایک بی معنی اور ایک
بی مغموم سمجما جاتا ہے بمار ہر جگہ بمار ہے 'ای معنی و مغموم میں 'بلا کمی ادنیٰ فرق کے اور

مار ممی مملی کالباس زیب تن نہیں کرتی۔

یالکل ای بمار کی طرح شاندار پرشکوہ ' سرسبز و شاداب ہے۔ ذات علی بن ابی طالب ہ اور آپ کے بلند کردار اور آپ کا سادہ شیوۂ زندگی۔

آپ کی مخصیت بیشه ترو تازه شاداب و پرشکوه تمام زمانوں اور مکانوں اور تمام نسلوں اور خانوادوں کیلئے مطابقت پزیر ہے اور سب کیلئے بیشہ بہار اور بیشہ شاداب سدابہار۔

## ميدان جهاد سنے مجلس بحث تك

جس وقت که فرزند ارجند حضرت ابو طالب 'پدر بزرگوار امامین بهامین حسن "و حسین "و خسین "و زینب دام کلثوم ' شو ہر نامدار فاطمت الزہرا اور داماد مرسل اعظم مار آئید ' خداوند متعال اور کیفیت خدا شنای کے متعلق محفتگو فرماتے ہیں تو بھی اس طرح محو جمال الئی ہوجاتے ہیں اور آپ آپ کی محفتگو اس قدر بلند ہوجاتی ہے ' اس افق ہے بہت بلند فکر و شعور کے افق میں سرکرنے لگتی ہے کہ فکرو تصور بشری کے بال و پر اس کی سطح میں پرواز سے عاجز ہوجاتے ہیں اور آپ خداوند متعال کی توصیف و تعریف اس انداز ہے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی چشم دل سے اس مداوند متعال کی توصیف و تعریف اس انداز ہے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جشم دل سے اس ہر جگہ دیکھنے لگتا ہے ۔ آسانوں میں زمینوں میں اپ دل کے اندر اپنی روح کی گرائی میں اور ہر بین مینائی میں ایک مطالعہ کرنے لگتا ہے جو لذت سے بھر پور اور اور خوای و بلند پروازی میں موّاج و متلاطم رہتی ہے۔

اور یکی شخصیت عین ای ذکورہ حالت میں میدان کار ذار میں دستمن سے جنگ اور اسلام کی طرف سے جہاد و دفاع کے موقع پر ایک بہادر کمانڈر اور شائشہ و ماہر پ سالار ہ جو لباس جنگ جہم پر سجائے ہوئے اور اپنی فوج کے سامنے جنگی باریک ترین فنون و تدابیراور فتح و فیروزی کے رموزکی اس طرح تشریح کناں ہے کہ گویا اسے تمام عجر سوائے میدان کار ذار و معرکہ نبرد فنون حرب کے کسی اور کام سے کوئی سروکار ہی نہیں رہا ہے اور پھروہی ذات والا صفات مند قضا ہ و انساف پر بہترین قاضی اور معاملات کی یہ تک پہنچ جانے والا ماہر ترین نج اور محراب عبادت میں بزرگ ترین ذاہد وعبادت گذار اور مند تربیت پر بزرگ ترین و شفیق ترین معلم اخلاق اور روح رواں بشر مربی و تہذیب کندہ ہے۔

## حضرت على غيرمسلم وانشمندول كي نظر ميں

آپ کے دوستوں نے آپ کے متعلق بہت لکھاہے اور اپی تحریروں سے کتب خانے بھر

دیے ہیں جن کا دہرانا ممکن نہیں ہے لیکن اس غرض ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ غیروں نے علی "
کو کس طرح بچانا ہے اور حضرت کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے اور بچانتے ہیں ' مناسب معلوم
ہو تاہے کہ غیراملامی مفکروں اور دانشمندوں کے افکار و اقوال پر بھی تھو ڈی می نظر ڈالیس
ناکہ۔۔

خرشترآن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران

ہم یہاں جو پچھ بھی پیش کریں گے وہ لا کھوں اقوال اور لا کھوں تحریروں سے منتنب و مقتبس یا ایک بہت بروے کلشن سے محض گل چینی کی حیثیت سے ہو گاجو اس موقع پر سمندر سے ایک قطرہ لینے کا مصدات ہوگا۔

"جران ظیل جران" مشهور و معروف عیسائی مورخ اس یگانه روزگار (حضرت علی") کے متعلق لکھتا ہے۔

"مراعقیدہ ہے کہ فرزند ابوطالب وہ سب سے پہلے عرب ہیں جنہوں نے روح کلی (انوہیت) کی ملازمت و ہمائیگی افتیار کی اور ای کے ہمراز ودمساز ہو گئے وہ سب سے پہلے عربی سے جن کے دونوں لبوں نے تراند الوہیت کی آواز ان انسانی کانوں تک پہنچائی جنہوں نے اس سے قبل اس نفہ کو سای نہیں تھا 'علی" اس حالت میں ونیا سے رفصت ہوئے کہ اپنی عظمت و بردرگواری کے شہید ہوئے – ونیا کی طرف سے آنکھیں بند کرلیں اس حالت میں کہ نماز (تنبیع مجدہ) آپ کے لبوں پر تھی 'آپ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ آپ کا دل شوق لقاء پروردگار سے معمور تھی 'آپ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ آپ کا دل شوق لقاء پروردگار سے معمور تھی 'عرب نے آپ کے مقام و رہیہ 'قدرو منزلت کو نہیں پہچانا یمان تک کہ عرب کے ہمایوں میں سے فارس کے پچھ لوگ گئرے ہو گئے لیکن (افسوس کہ) اہل عرب نے مسایوں میں سے فارس کے پچھ لوگ گئرے ہو گئے لیکن (افسوس کہ) اہل عرب نے ممایوں میں سے فارس کے پچھ لوگ گئرے ہو گئے لیکن (افسوس کہ) اہل عرب نے مقام و رہیہ نوت کو نہیں پیچانا۔ "

" شبلی شمیل" عرب کا مادہ پرست مورخ جو کمیونزم اور الحاد کا نظریہ رکھتا تھا اور مادراء اللمیعات کا منکر تھا دہ اس البی و اسلامی بزرگ شخصیت کے متعلق پر جوش و ستائش آمیزلہجہ میں کہتا ہے۔

الم علی دنیا کے بزرگوں سے بزرگ سے اور زمانہ کے واحد و یکنا نسخہ تھے کہ دنیائے مشرق و مغرب نے اپنی آنکھوں سے عصر قدیم وجدید میں کوئی الی تصویر

طرح رقطراز ہے۔

جواس نخہ یکنا کی مثال و نظر ہواور مطابق اصل ہو نہیں دیکھی ہے۔

یہ وہی منہوم ہے جے ایر ائی شاعر شہریار نے شعر کی ذبان میں یوں بیان کیا ہے۔

گواہ - فضل تو آن بہ کہ دشمناں باشد
مثل خوش است بہ مصدان خوش تری ہم وصل
کیکے بہ گفتہ بہ وصف علی شخط بے فصل
بہ بیں چہ گفتہ بہ وصف علی شخط بے فصل
علی شاست نخہ فردے کہ شرق وغرب جہاں
دگر ندیدہ سوادے ازد مطابق اصل
دگر ندیدہ سوادے ازد مطابق اصل
دگر تدیدہ سوادے ازد مطابق اصل
کی تحلیل ہ تشریح کے سلسلہ میں پانچ جلدوں میں ایک تاریخی دادبی شاہکار تحریر کیا ہے اس

"آریخ کے نزدیک --- خواہ تم پیچاؤیا نہ پیچاؤ 'نامور شہید شداء کے پدر

بررگوار عدالت انسانی کی آواز اور مشوق کی جادو قال و کار زار کی غرض و عافیت

یہ علی ابن ابی طالب سے جن کے نزدیک جادو قال و کار زار کی غرض و عافیت

دو سری ہی تھی – وہ غرض و عابیت نہیں جو دو سرے سجھتے سے اور دو سری ہی نیت

اور دو سرے ہی تصد سے جنگ کرتے شے اس نیت کے علاوہ جو دو سرے رکھتے ہے '

انہوں نے زہد اور روح تقویٰ کے ساتھ جماد کو اختیار کیا اور عاج وں' بیچاروں اور

مجبوروں کی محبت میں قلعوں کے فتح کرنے پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے دشمنان

عدل و افساف کے کام کو خاک میں ملا دیا – وہ انسانی اخلاق کریمہ و صفات فاضلہ عالیہ

میں بلندی و کمال کی حد تک پینچ ہوئے ہے – اے دنیا ارکیا بگڑ جا آ؟) اگر اس تمام

طافت و توانائی کو جو تو رکھتی ہے کام میں لاتی اور ہر زمانہ میں ایک دو سراعلی "جس

میں اننی کی عقل و دائش اننی کا دل اور اننی کی زبان اور اننی کی ذوالفقار ہوتی 'عالم

میں اننی کی عقل و دائش اننی کا دل اور اننی کی زبان اور اننی کی ذوالفقار ہوتی ' عالم

کو بخش دیا کرتی –

(موت العدالت الانسانی ج – اس میں اق کر اور قافی مفکر اور ادیب اس طرح اس عیسائی بڑا مورخ اور قافی مفکر اور ادیب اس طرح اس عیسائی بڑا مورخ اور قافی مفکر اور ادیب اس طرح میں انتی نے معاصر عرب عیسائی بڑا مورخ اور قلفی مفکر اور ادیب اس طرح انتیا کیا ہیں ۔

"ایک تاریخ نویس کتنای قابل و بهنر مند بو هخصیت علی اور ان کے پر آشوب

زمانه اور فتنه انکیز ماحول کی کال تصویر کشی برگز نمیں کرسکتا جاہے وہ بزارول صفحات اس سلسلہ میں لکھے ڈالے کیونکہ اس عرب کے عضر کامل اور مرد با کمال نے جو خد مات اینے اور اپنے خدا کے در میان انجام دیئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کمی فخص نے نه ویکھااور نه ساہے۔ پس اس صورت میں اس شخصیت کی جوشکل بھی ہم تھینجیں مے وہ لامحالہ مہم ' تا کمل اور ایک دھندلی شکل ہوگی۔ وہ میدان جنگ و پیکار کے مقابلہ میں بہت بڑنے بہادر شار ہوتے تھے۔"

"ان کی بیہ عظمت و بزرگی 'اگر چہ اے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن (میہ عظمت علی") بیشہ ہمارے لیے ایک گراں بها فزانہ ٹابت ہوسکتا ہے جس کی طرف ضرورت ہے کہ ہم توجہ کریں ' آج یا جس روز اور جب مجمی ہمیں شائستہ و سر بلند زندگی گزار نے کی ضرورت محسوس اور خواہش پیدا ہو تو ہم اس روح پر جوش و خروش سے غیبی مدد حاصل کرسکتے ہیں کیونکہ وہ تفکرواندیشہ کا ختم نہ ہونے والا عضر ہر زمانہ اور ہر جگہ موجود کار آیہ ' نفع بخش ہے۔" (علی دالقومیتہ العرب میں ۱۲۰۳) " نامس کارا؛ کل" انگریزی مورخ و فلفی علی "کی تاریخی شخصیت و عظمت کی گره کشائی

"لين على" ... مارے ليے اس كے سواكوئى جارہ نہيں ہے كہ ہم انہيں دوست رکیس اور ان سے عشق کی حد تک محبت کریں کیونکہ وہ ایسے عالیقدر وعظیم الثان جوانمرد سے جن کے سرچشمہ وجود سے نیکیاں اجھائیاں اور خوبیاں جوش مارتی ا بلتی تھیں اور ان کے دل ہے جوش و شجاعت عیاں تھی جو مہرانی ، پاکیزگی کا پہلو کیے ہوئے اور انسانی نرم و تازک جذبات شفقت اور مروت و نرم دلی سے بھرپور و

ا يك اور حواله

"وہ مسجد کوفد میں حالت نماز میں شہید ہوئے اور دستمن کے حیلہ و تعرو فریب کے بتیجہ میں جام شمادت نوش کیا ہے آپ کے عدل وانصاف میں شدت ہی تھی جس كالتلسل (منانقت كے إتھوں) اس جرم كا باعث بناكيونكه آپ ہر فخص كوا بى طرح عادل سجھتے تھے ،جس وقت کہ آپ بستر مرگ پر تؤپ دے تھے کسی نے آپ کے قاتل کے بارے میں (سزاکے متعلق) پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا "اگر میں

زندہ رہ کیاتو میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کروں گالیکن اگر میں اس زخم سے جانبرنہ ہوسکاتو یہ مسئلہ تمہارے اختیار میں ہے لیکن اگر تم قصاص لینا چاہو تو اس کی ایک ضرب شمشیر کے بدلے تم بھی اس پر فقط ایک ہی دار کرنا لیکن اگر تم اسے معاف کردو تو یہ تقوی سے نزدیک تر ہوگا۔"

(الامام على بن ابي طالب - عبدالفتاح مقصود من ١٥) "بارون كارادود" فرانسيى مورخ و محقق ايك منتد و تحقيق كتاب مين شيعوں كے پہلے امام اور تاريخ الكلام كے عظيم اور بے مثل مجاہد كے متعلق اس طرح رقمطراز ہے۔

"علی" وہ شجاع بے نظیراور دلیر بے مثال اور نڈر و بے باک شہوار میدان شجاعت تھے جو پنجبراسلام کے پہلو بہ پہلو دشمنوں سے جنگ کرتے تھے اور ایسے پیندیدہ و مثال مجزہ کام مرانجام دیتے تھے جن کو تاریخ میں نمایت شان و عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔"

آپ نے معرکہ جنگ بدر میں جبکہ آپ ایک ہیں مالہ جوان تے اپ وانا
بازو کی طاقت سے شمشیر آبدار کی صرف ایک ضرب سے مرداران قریش میں سے
ایک شخص کے جو خود بھی بڑا تنومند و مشہور پہلوان تھا' دو کلڑے کردیئے جنگ احد
میں پنیبر مالی ہوار ہاتھ میں لی اور (پھراس طرح جنگ کی کہ) تلوار کے ایک
ایک وار میں کتنے ہی زر ہوں اور جوشنوں کو جسموں پر چاک و شگافتہ کردیا اور خیبر
میں بیودیوں کے قلعوں پر حملہ کے موقع پر قلعہ کے آئی اور بے حد تھین دروازہ
کوایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اسے اینے مریر میر بنالیا۔"

" بغیر ما الله اسلام آپ کو بهت دوست رکھتے اور آپ پر کامل اعماد و بھروسد رکھتے تھے بیال تک کہ ایک روز اس حالت میں کہ نگامیں آپ کی طرف جمی موئی تھیں فرایا۔ "من کست مولاہ فسطلی مدولاہ" (ہروہ شخص جس کامیں مولی ہوں علی اس کامولی ہیں)

"گا بریل دا تکیری" مشہور فرانسیی محقق و مورخ اپی تحقیقی و گراں قدر کتاب میں برے بَرجوش و بیجان انداز اور طوفان خیز جذبات قلبی اور ایک خاص بشاشت و شکفتگی کے ساتھ اہام"کی شخصیت کی عظمت و بررگ کے متعلق اس طرح لکھتا ہے۔
"علی " زبردست خطیب "قادر الکلام انشا پرداز اور عظیم القدر قاضی تھے جو

نظریات کے سب سے پہلے بنیاد رکھنے والوں کی صف میں ایک بہت بلند مقام رکھنے ہیں 'جس نظریہ کی بنیاد آپ نے رکھی ہے وہ اپنی صراحت و روشنی اور اپنے استحکام کے لیاظ سے نیز ترقی و تجدد اور حرکت و بیداری کی طرف اپنے نمایاں میلان و رحجان کے لیاظ سے ایک فوق العادہ امتیاز رکھتا ہے۔"

علی کی شخصیت دو الیم متاز اور نمایاں خاصیوں کی حامل ہے جو تاریخ کے بہادروں اور سور ماؤں میں سے تھی ایک میں بھی نہیں پائی جاتیں۔

پہلی خاصیت ہے کہ علی شجاعت وامات دونوں کے حامل تھے جمال آپ نا قابل فکست و ہزیمت جنگی سپہ سالار تھے عین اس حالت میں علوم اللی کے زبردست عالم و دانشمند اور صدر اسلام کے نصیح ترین خطیبوں میں بھی شار ہوتے ہیں۔ دو سری خاصیت ہے ہے کہ علی کو عین اس حالت میں کہ سنی یا شیعی ندا ہب میں

دو مری فاصیت یہ ہے کہ علی کو عین اس حالت میں کہ سی یا سیعی نداہب میں مسلمانوں کی طرف سے اسلام کے بررگ ترین قابل فخر اشخاص میں سے ایک فخصیت ہونے کی حیثیت سے دونوں کے نزدیک مدح دستائش و تکریم و تعظیم کا مقام حاصل ہے ' بغیراس کے کہ آپ نے خود چا ایمو 'تمام نداہب اور تمام فرقے جو آج تک مسلمان قوم کے در میان تفرقہ اور جدائی ڈال رہے ہیں یہ سب کے سب بھی آپ کو اپنا پیٹوا سلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت کی مساجد کے کتوں پر پینمبر آپ کو اپنا پیٹوا سلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت کی مساجد کے کتوں پر پینمبر میں میں اور ابو کر اور عرش کے ناموں کے پہلو میں علی کا نام بھی ثبت نظر آتا ہے ' اور شیعوں کی محرابوں کی دیوار پر بھی پینمبر میں بینے کے عام کے بعد علی گانام نقش ہوتا

(شهسوار وسلام ص ۱۳۹)

"نسر سیسیسیان" جو چند سال قبل بغداد میں برطانوی سفارت ظانہ میں مامور اطلاعات تفااور خود بھی مسیحی دنیا کے فاضلوں اور مفکروں اور مشہور سیاست دانوں میں شار کیا جاتا ہے۔ معنرت علی کے بارے میں کتا ہے۔

"اگریہ عظیم خطیب علی بن ابی طالب ہمارے زمانہ میں موجود ہوتے اور آج
ہی مسجد کوفہ کے منبر برقدم رکھ دیتے تو تم دیکھے لیتے کہ مسجد کوفہ اتن طویل وعریض
ہوئے کے باوجود یورپ کے سرداروں اور بزرگوں (علماء الفسل مسجی) سے چھلک
جاتی اس لیے کہ سب کے سب یمان حاضر ہوتے آکہ آپ کے علم و دانش کے بحر

مواج سے اپی روحوں کو میراب کریں۔"

"سلیمان کائی" میکی مورخ نے مت ہائے دراز تک اپی عمر کے بہترین برسوں کو اس حریت کے عظیم علمبردار کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے اور آپ کی بگانہ شخصیت کے پہلے نے اور پہنچوانے کے لیے وقف کر دیا تھا' اس نے ایک بیش قیت کتاب امام علی" بن ابی طالب کی مدح و ستائش میں "الامام علی" " کے نام سے لکھی ہے اور اپنی اس کتاب کو تاریخی و تحقیق اعتبار سے قیمتی ہونے کے علاوہ ایک ادبی شاہکار ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے اس خانہ کی منظر کشی کی خوبصورت ترین شکل میں پیش کیا ہے' چنانچہ ادبیات عرب کے ماہروں نمانہ کی منظر کشی کی خوبصورت ترین شکل میں پیش کیا ہے' چنانچہ ادبیات عرب کے ماہروں کا طف ہنرمندوں' دانشند ادبیوں اور اس فن میں خاص ممارت و استعداد رکھنے والوں کے ماضل ہنرمندوں' دانشند ادبیوں اور اس فن میں خاص ممارت و استعداد رکھنے والوں کے بلند و سوا کی میں دم نمیں ہے کہ اس کتاب کے رازوں کو کما حقہ' سمجھ سکے اور اس کے بلند و لطیف معانی کی محمرائیوں تک جیسا چاہے پہنچ سکے۔

ہم یماں اس کتاب کا ایک جملہ بطور سند و شاہد پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو اس مقالہ کا حسن خاتمہ بھی ہوگا۔

"سخن گفتن دربارئه أمام علی از نظر قرب معنوی کمتراز ایستادن در محراب عبادت نیست"

(امام علی مین ابی طالب کے بارے میں ذکر و مختلک کرنا (ذات النی سے) قرب معنوی کے لحاظ سے محراب عبادت میں کھڑے ہوئے سے کسی طرح کم نہیں ہے)

غدیر فم --- علی بن ابی طالب کی نفیلت الیافت و قابلیت کو منوائے کا دن --- اس روز بینیبر مالی تیر مالی قدر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری سفرے دینہ واپس آتے ہوئے ایک شخصیت کو رہبرو جانشین و ولی امر کے عنوان سے مجمع تجاج کے سامنے معرفی اور شاسائی کے لیے بیش کیا جو ہر لحاظ سے ولایت و مربرستی امت اسلامی کے لیے لیافت و شاکتگی کی حامل شخی۔

علی وہ نمایاں شخصیت جو ولایت امرائی کے عمد ہُ جلیلہ پر فائز ہونے کے حفذ ار قرار بائے 'آپ کا دجو د اسلام کی گرانفذر تعلیمات حد کمال تک پہنچانے والا ایک سرایا نمونہ تھا اور خود آپ ایک مرد جانیاز و قد اکار اور اصول اساس اسلام کے بنیان گداز تھے۔

آپ نے را اسلام اور مرحلہ آزادی و کمال اور اجماعی و اقتصادی و علمی و نقافتی عدالت کے قیام کے سلمہ میں وہ مریختی کے ساتھ مبار زات و مجاہدات انجام دیئے تھے کہ

مشکرین و بزرگان قریش کے دل پر خون اور شدید کینہ سے مملو تھے اور وہ لوگ ہرگزیہ نہیں عاہتے تھے کہ آپ کی النی و آسانی حکومت عدل کے ذیر سابہ رہ جائیں۔

علی کا جانشین پنیبر مانظین اور ادکام اللی کے محافظ اور نافذ کنندہ کے عنوان ہے انتخاب ور اخت کی بنیاد پر یا جنبہ خاندانی کی بناء پر یا سیاس و اقتصادی اسباب کی بنا پر نہیں ہوا تھا بلکہ علم اللی کے اور آسانی امر لازم الا جراء کے علاوہ نضیات و لیافت کی اساس اور علم یا تقوی و شاکتنگی کی بنیاد پر عمل میں آیا تھا اور اس بنا پر آپ کا انتخاب ہوا تھا کہ آپ ایمان و اخلاص کا ممل نمونہ اور چرالت و مساوات و اخوت کے مظمر کامل تھے۔

سودہ ہدانی ایک مجاہد و دلیر خاتون علی کے ایک سخت ترین وسٹمن کے سامنے اہام کی مودہ ہدانی ایک مجاہد و دلیر خاتون علی کے ایک سخت ترین وسٹمن کے سامنے اہام کی طرف سے دفاع اور اہام کی مرح و توصیف ایسے اندازے کرتی ہیں جس سے آپ کے اخلاق کریمہ کے ایک موشہ کی نشاندی ہوتی ہے۔

" درود النی اس روح پاک و طاہر پر ہو کہ زمین نے جے اپنے سینہ میں چھپالیا اور اس کے ساتھ ہی عدالت و انصاف وری بھی دفن ہوگئے۔"

آپ نے حق و حقیقت کے ساتھ وفاداری کاعمد و بیان باند ھاتھااور عمد کر لیا تھا کہ حق کی جگہ پر یا اس کے عوض میں کسی دو سری چیز کو ہرگز اختیار نہیں کریں گے ' آپ کا وجود از سر آبایان و حق طلبی و حقیقت خواہی ہے معمور و سرشار تھا۔

علی "کا سراسر وجود" علی "کی تاریخ و سیرت" علی "کی عادت و خصلت اور علی "کی بات و مختلو سب درس ہے "مشق ہے "تعلیم ہے اور رہبری ۔ (جاذب د دانعہ علی "از استاد مطهری "ص ۱۹)

مین تقوری عبارت استاد مطهری جیسی دانشمند شخصیت کی ہے جنہوں نے اپنی عمر کے سالما سال علی "کی راہ میں علی "کے نظریات کی اشاعت اور اس کی طرف سے دفاع کرنے میں اور علوم علی "کے نشر کرنے میں صرف کیئے ہیں یہاں تک کہ اپنی جان عزیز بھی ای راہ میں قربان علوم علی "کے نشر کرنے میں صرف کیئے ہیں یہاں تک کہ اپنی جان عزیز بھی ای راہ میں قربان کر دی اور حکومت عدل علوی کے قائم کرنے کی راہ میں جام شادت نوش کیا اور درجہ عالیہ شادت یر فائز ہوئے۔

الم علی امت املای کے ہے رہنمااور حقیقی رہبراور ان مسلمانوں کی زندگی کے لائحہ عمل کی مر نوشت کے متعین کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ صراط متنقیم اللی پر کامزن ہو جائمیں اور بین الاقوامی اور جمانی میدان میں اپنی اصلیت و حیثیت و وا تعیت کو محفوظ رسمیں جائمیں اور بین الاقوامی اور جمانی میدان میں اپنی اصلیت و حیثیت و وا تعیت کو محفوظ رسمیں بغیراس کے کہ ونیا کی دو مری قوموں ہے کسی قتم کی روحی ' فکری علمی « نظریا تی و اقتصادی

وابنتگی کے مخاج ہوں۔

علی اور کتب علی سے دوئی اور محبت کا نقاعائیہ ہے کہ آپ کے کتب کے مطابق عمل کرنے والے اور آپ کے راستے اور طریقہ پر چلنے والے اس راہ میں ایسے قدم اٹھا کیں جیسے آپ اٹھاتے تھے اور اس طرح سوچیں جس طرح آپ سوچتے تھے اور مقصد کی راہ میں اور اس کے حصول کے لیے اس طرح فعالیت کی تلاش اور کوشش کریں جس طرح آپ انجام اس کے حصول کے لیے اس طرح فعالیت کی تلاش اور کوشش کریں جس طرح آپ انجام دیتے تھے۔



ڈاکٹراسراد احمد

# حضرت على المرتضى والنيء

محابہ کرام کی مقدس و محترم جماعت میں حضرت علی مرتضی ما الله اوصاف بیک فخصیت کے حامل ہیں۔ حضرت علی برائی میں صدیقیت اور شادت کے دوگانہ اوصاف بیک و تت موجود تھے۔ کویا حضور ما الله بیک فخصیت کا عکس کامل حضرت علی برائی کی ذات میں بوری جامعیت کے ساتھ جلوہ کر نظر آتا ہے۔

#### شابكار رسالت

ابتدائی عمری سے آپ برہ ہے۔ کو حضور مان البیاری تربیت میں پرورش پانے کا موقع ملا۔
پر ایمان لانے کے بعد سے لے کر بجرت تک اور بجرت کے بعد حضرت فاظمہ برہ ہے۔ نکاح
تک آپ حضور میں ہے گھر میں رہے۔ کویا حضرت علی برہ ہے۔ کی شخصیت شام کار رسالت کا
منہ بولٹا ثبوت ہے۔

کی دور میں حضرت علی رہیں سے متعلق صرف چند واقعات روایات میں آتے ہیں کو نکہ اس وقت آپ ہوں ہی عمر بہت چھوٹی تھی اگر چہ نوعیت کے اعتبار سے یہ واقعات واقعات میں میں میں میں ہیں آیا جب حضور میں ہیں نے تکم خداوندی کی عربی پیش آیا جب حضور میں ہیں نے تکم خداوندی کی تعمیل میں بنو ہشم کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا تاکہ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اس کے جواب میں بنو ہاشم میں سے کھڑا ہوا تو کون ایک تیرہ سالہ بچہ علی بن ابی طالب۔ اس

موقع پر ان کی ذبان سے تاریخی جلے نکلے۔ زراجہ تصور سے دیکھے کہ رسول ما تنظیم اپنے فاندان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور حاضرین ہیں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ تیرہ برس کا ایک بچہ کھڑا ہو تا ہے اور کتا ہے کہ "اگر چہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں' اگر چہ میری آگئیں بتلی ہیں لیکن میں آپ ما تنظیم کا کہ جہ میری آگئی بیل بیل بیل میں آپ ما تنظیم کا ماتھ دون گا۔ "اور تمام لوگ ققہہ لگا کر دلوں میں یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہ ہیں جو دنیا کی مداور تاریخ کا رخ بدلنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تیرہ سالہ بچہ ہے جو ان ما تنظیم کی مداور ایا تنظیم کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے۔

دو مرااہم واقعہ ہجرت کی رات حضور مانہ ہوگ نے لوگوں کی وہ امانتیں جو آپ مانہ ہوا ہے۔

کے پاس خیس 'حضرت علی ہوئی کے سپرد کیں اور ان کو اپی جگہ اپنے ہمتر پر لیننے کی ہدایت فرما کر ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت علی ہوئی کی عمریا کیم شکیس میں ہوئی مریب تھی۔ رات بھر دشمنان خدا و رسول مانہ ہوا کا محاصرہ رہا۔ اس خطرہ کی حالت میں بھی حضرت علی ہوئی ہوئی مائیت سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب رہے۔ یہی آپ ہوئی جھی ہوئی شجاعت کا ایک مظرہے ہے۔

## مخل اور خوف خدا

 کڑے ہو گئے ۔ کافر جران و پریٹان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آپ بریٹر سے دریانت کیا کہ میں نے تو یہ سمجھ کر کہ مجھے تو قل ہونا ہے ہی 'یہ ندموم حرکت کی تھی لیکن آپ بریٹر نے مجھے چھوڑ ویا؟ آپ بریٹر نے اے جواب دیا کہ میری تم ہے کوئی ذاتی دشمنی شمیں تھی۔ میں فی سبیل اللہ تم ہے لڑ رہا تھا اور اس لیے تمہیں قبل کرنا چاہتا تھا لیکن جب تم نے میرے منہ پر تھو کا تو اس کے ردعمل میں تمہارے ظلاف میرے دل میں شدید غیظ و غضب پیدا ہوا۔ ساتھ ہی مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اگر اس موقع پر میں تمہیں قبل کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساتھ ہی مجھے اللہ کا خوف آیا کہ اگر اس موقع پر میں تمہیں قبل کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ قبل اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں قبل شار نہ ہو بلکہ میرے ذاتی غصہ کے انتقام میں شار میں قبل اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں قبل شار نہ ہو بلکہ میرے ذاتی غصہ کے انتقام میں شار میں قبل عن روک لیا۔ یہ ہے تحل ' خشیت اللی اور حقیق شواعت میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتا ہے۔ میں شواعت کا عملی نمونہ جو حضرت علی رہائی کی شخصیت میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتا ہے۔

#### عدل وانصاف اور تفقه في الدين

رسول مانتیا کی زبان مبارک سے متعدد صحابہ کرام برائن کے خصوصی مناقب بیان ہوئے ہیں۔ نطبات جمعہ میں خطیب حضرات خلفائے راشدین رہن تنزیر کے متعلق حضور مالیوں کے فرمائے ہوئے ان مناقب کو بیان کرتے ہیں کہ میری امت میں میری امت کے حق میں سب سے زیادہ رحیم وشفی ابو بر رہیں ہیں۔امت میں اللہ کے احکام کے بارے میں سب ے زیادہ سخت سب سے زیادہ شدید عمر برائن میں ۔ است میں سب سے زیادہ حیادار عثمان رہا ہے اور امت میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی جانی جین ہیں۔ چنانچہ حضور ملاتین نے دیند میں کئی مواقع پر مقدمات کے فیصلے کی ذمہ داری حضرت علی روائی کے سپرد فرمائی۔ جب اہل مین نے اسلام قبول کیا تو نی اکرم مائی کے عددہ تضا کے لیے آپ رہائی کو مقرد فرمایا۔ معنرت علی رہائی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ الشائل وال نئے نئے مقدمات پیش ہوں مے اور مجھے قضا کا تجربہ اور علم نہیں۔ لیکن رسول ملائلیا اكرم ملاتيم كى نكاه جو ہرشناس آپ جائن كى يوشيده ملاحيتوں كو جائتى تھى لنذا حضور ملاتيم تے آپ ہوائی کو تعلی دی کہ "اللہ تعالی تمہارے دل کو ثبات واستقلال بخشے گا'تمہاری زبان کو حق بات کہنے کی سعادت عطا فرمائے گااور صحیح نیلے کرنے میں تمہاری نصرت فرمائے گا۔" اس تملی کے علاوہ حضور مانتیا ہے آپ دہنے کو قضاو نصل مقدمات کے لیے ہدایات بھی دیں۔ مثلاً حضور مانتیا نے فرایا علی برائن جب تم دو آدمیوں کا جنگزا چکانے لکو تو اپنے فیصلہ کو اس وقت تک روکے رکھو جب تک دونوں فریقوں کے بیان اور ضروری شادتوں کو

نہ من لواور حقیقت معلوم کرنے لیے ان سے خوب برح نہ کرلو۔ حضرت علی برائی فرمات بیں کہ بی اکرم مائیلی کی تعلی اور ہدایت کے بعد پھر مجھے مقدمات کے فیملوں میں بھی تذبذب نہیں ہوا۔ یمن کے قیام کے دوران آپ برائی نے بعض عجیب و غریت مقدمات کا فیملہ اپنی فراست سے فرمایا۔ ان فیملوں میں سے بعض کو ججتہ الوداع کے موقع پر حضور مائیلی کی خدمت میں بطور اپیل پیش کیا گیا۔ حضور مائیلی نے معزت علی برائی کے فیملے کو مائیلی کی خدمت میں بطور اپیل پیش کیا گیا۔ حضور مائیلی نے معزت علی برائی کے فیملے کو تابیلی کی خدمت میں بطور اپیل پیش کیا گیا۔ حضور مائیلی نے دعزت علی برائی کے فیملے چو نکہ من کر تبہم فرمایا اور ان کو بر قرار رکھا۔ بحیثیت خلیفہ راشد حضرت علی برائی کے فیملے چو نکہ قانون شریعت میں نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں 'اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں قانون شریعت میں نظائر کی حیثیت رکھتے ہیں 'اس لیے اہل علم نے ان کو تحریری صورت میں مدون بھی کیا۔ آنجناب برائی کے بعض فیملوں سے اہام ابو حفیفہ برائی نقہ میں استاط کیا ہے۔

تمام صحابہ کرام بوٹی اس بات کو تشلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت علی بوٹین کو مقدمات و منقشات اور تازعات و خصومات کے فیصلوں اور قضاء کی خصوصی مطاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر بوٹین فرمایا کرتے تھے۔ "ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب نے زیادہ موزوں علی بوٹین بیں اور قرآن کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب بوٹین ہیں۔" اس طرح فقیہ الامت حضرت عمداللہ بن مسعود بوٹین کا قول ہے کہ تمام صحابہ کما کرتے تھے کہ حدیثہ والوں میں سب نے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی بوٹین ہیں۔ برے کہ حدیثہ والوں میں سب نے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے حضرت علی بوٹین ہیں۔ برے علی بوٹین کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ مند احمد میں عروی ہے کہ کی نے حضرت عاکشہ بوٹین کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ مند احمد میں عروی ہے کہ کی نے حضرت عاکشہ بوٹین سے دریافت کیا کہ وضو کے بعد کتے دن تک موزوں پر مسمح کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا علی بوٹین سے معلوم کرو کیونکہ وہ سنر میں حضور میں تیزین کے ماخل رہا تھا 'اس زمانے فرمایا علی بوٹین سے معلوم کرو 'کو نکہ وہ سنر میں حضور میں تیزین کے ماخل رہا تھا 'اس زمانے میں بھی ایک دفعہ حضرت معاویہ بوٹین نے خط لکھ کرایک مسلمہ دریافت کیا۔ آپ بوٹین نے میں ایک دفعہ حضرت معاویہ بوٹین نے علی الدین میں ہاری طرف رہوء کے مارے میں اور مسلم کا جواب مجبوا دیا 'جس کے مطابق حضرت معاویہ بوٹین نے عمل کیا۔

#### زبرو فناعت

اگرید کما جائے تو غلط نمیں ہو گاکہ حضرت علی براٹن کی ذات پر وہ زہر ختم ہو گیا جس کا پیکر کامل محمد عربی ملائلیم کی ذات مبار کہ تھی۔ بچین میں پچیس برس کی عمر تک حضرت علی

فقرو درویش کا بید عالم تھا کہ ہنتوں گھریں چو لیے کا دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ بھوک کی شدت ساتی تو پیٹ پر پھر باندھ لیتے۔ عمد فاروتی میں جب آپ بریٹ کا وظیفہ مقرر ہوا تو آپ اپنی ضروریات کے بفقر ر ر کھ کر باقی سارا بال اللہ کی راہ میں دے دیئے۔ عمد فلافت میں بھی آپ کے زہر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موٹا جھوٹالیاس اور روکھا پھیکا کھانا آپ بریٹ کے لیے دنیا کی سب سے بری نعت تھی۔ مند احمد ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مهمان لیے دنیا کی سب سے بری نعت تھی۔ مند احمد ہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مهمان شریک طعام شے 'انہوں نے معمولی اور سادہ کھانا دکھ کر کھا' امیرالموسنین بریٹ ابیت المال میں اللہ کے فضل سے مال و اسباب کی کائی بہتات ہے۔ آپ بریٹ نے جواب میں فربایا۔ "ظیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں صرف انا حق ہے کہ سادگی کے ساتھ خود کھائے اور سب سک اپنے المی و عیال کو کھلائے 'بقیہ سارا مال فلق خدا کے لیے ہے۔ " دور فلافت میں جب تک رہائش اپنے مٹی اور گارے سے بنہ ہوئے جمرے میں بی رہی ہے۔ بی وار الخلاف کوفہ خفل کیا تو دار الامار سے میں قیام کی بجائے ایک میدان میں سارہ خیمہ بی تو خیمہ بی تا ہو ہوگا کہ اس کی حاجت نہیں 'میرے لیے میدان میں خیمہ کان ہے۔ " پھر خیمہ برنہ کوئی در بان تھانہ کوئی حاجت نہیں 'میرے لیے میدان میں خیمہ کانی ہے۔ " پھر خیمہ برنہ کوئی در بان تھانہ کوئی حاجب خلیفہ وقت ایک معمولی غریب آدمی کی طرح زندگی ہر کرتے تھے۔ در بان تھانہ کوئی حاجب خلیفہ وقت ایک معمولی غریب آدمی کی طرح زندگی ہر کرتے تھے۔

فیاضی اور دادو دہش کا یہ عالم تھا کہ دور خلافت میں آپ عموماً بیت المال کا مار ایال تقدیم کر کے جھاڑو پھیردیا کرتے اور دور کعت نماز شکرانے کے طور پر ادا فرماتے۔ ازالتہ الحفامیں شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی بھیڑے نے اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ "میری تکوار کون فرید تا ہے؟ واللہ اگر میرے پاس تھرکی قیمت ہوتی (جس کی مجھے اشد ضرورت ہے) تو اس کو فروخت نہ کرتا۔ "ایک شخص نے کھڑے ہو کر کما۔ اشد ضرورت ہے) تو اس کو فروخت نہ کرتا۔ "ایک شخص نے کھڑے ہو کر کما۔ "امیرالمومنین میں آپ بھیڑے کو تھرکی قیمت بطور قرض دیتا ہوں۔ "

سیح بخاری میں روایت ہے کہ سورۃ الدہری یہ آیت ویط عصون الطعام علی حدید مسکینا ویتیما واسیرا حفرت علی براٹر کے دہد اور افغان و ایٹار کی ستائش کے طور پر نازل ہوئی۔ ایک دفعہ آپ براٹر نے دات بھرایک باغ کو سیج کر مزدوری میں تھوڑے سے جو عاصل کے۔ صبح ان کا ایک تمائی حصہ پاکر حریرہ پکوانے کا انظام کیا۔ ابھی تیاری ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدالگائی 'آپ براٹر نے ساراح ریوہ اٹھا کہ ایک مسکین نے مدالگائی 'آپ براٹر نے ساراح ریوہ اٹھا کہ ایک مسکین نے مدالگائی 'آپ براٹر ایکن جیسے ہی وہ تیارہ ہوا ایک مسکین بیٹم نے وست سوال برطایا 'آپ براٹر نے یہ اس کی نذر کر دیا۔ اب جو تیرا ایک مسکین بیٹم نے وست سوال برطایا 'آپ براٹر نے یہ اس کی نذر کر دیا۔ اب جو تیرا حصہ بچاتھا وہ پکنے کے بعد ایک مشرک تیری کے سوال پر اس کو دے دیا گیا اور اس اللہ کے بند کی دات بھر کی مشقت سے کمائی ہوئی پونچی اللہ کی راہ میں دے کر خود فاقہ کیا اور برکے اہل و عیال بھی دن جر فاقہ سے رہے۔ آپ براٹر کے باس دنوی دولت نہ تھی گین دل ان غنی تھاکہ شاید بی کوئی سائل بھی آپ براٹر کے در سے خالی ہاتھ گیا ہو۔

## سادگی اور تواضع

حضرت علی روائی کے بارے میں تمام سرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سادگی اور تواضع آپ روائی کی دستار فضیلت کا خوش نما طرہ تھا۔ آپ روائی اپنے ہاتھ سے محت و مزدوری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ لوگ میا کل پوچھنے آتے تو آپ کو بھی جوتے تا نکتے 'بھی اونٹ چراتے اور بھی ذمین کھودتے ہوئے پاتے۔ مزاج میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ فرش خاک پر بے تکلف سو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی اگرم مائی کی ایک روائی کو وجو نڈتے ہوئے مبحد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ روائی نہ نہیں پر بے تکلفی سے سورہ ہیں' چادر ہوئے مبحد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ روائی نام مائی کھی سے سورہ ہیں' چادر ہو گیا ہے۔ مرور عالم مائی کی سے دست مبارک سے جسم غبار آلود ہو گیا ہے۔ مرور عالم مائی کھی سے دست مبارک سے جسم سے سرکنے سے جسم غبار آلود ہو گیا ہے۔ مرور عالم مائی کی ایک دست مبارک سے جسم عبار کا بدن صاف کیا اور نہایت محبت بھرے لیجے میں اجلس یا اب اتب راب (اے

مٹی والے اب اٹھ بیٹو) حضور ما تھا ہے۔ کا عطاکردہ یہ کنیت آپ بڑا ہے۔ کو اتن عزیز تھی کہ جب کوئی آپ بڑا ہے۔ کو اسے جرہ دمک جب کوئی آپ بڑا ہے۔ کوئی آپ بڑا ہے۔ کہ کر خاطب کر آاتو خوشی کے مارے چرہ دمک المقا اور ہو نؤل پر تنجم کی امر آ جاتی ۔ عمد ظافت میں بھی یہ سادگی قائم رہی ۔ معمولی لباس میں بازار کا گشت کرتے ۔ اگر کوئی شخص بیجھے بیچھے جاتا یا آپ براٹی کو دیکھ کر کھڑا ہو جا آتو منع فرماتے کہ اس میں والی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔

## احساس بندگی اور تفوی

حضرت جنیر بغدادی کا قول ہے کہ عبادت و ریاضت اور آزمائش و امتحان میں ہارے شخ اللیو ٹے علی مرتضی رہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ازائتہ المخامیں لکھا ہے کہ چو نکہ حضرت علی رہ ہیں کو حضور مالیکی صحبت میں رہنے کا طویل ترین موقع ملا تھا اس لیے تقوی اور نظلی عبادت میں بھی آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رہ ہیں ہی آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ رہ ہیں ہی کہ خوع خضوع کی سے کیفیت ہوتی تھی کہ دور ان نماز بیدکی چھڑی کی طرح لرزتے تھے۔ یہ عجیب واقعہ بھی ملا ہے کہ ایک جنگ میں آپ رہ ہی ہی ہی ہی ہی کہ خوا سے کہ ہی کہ ایک دور ان نماز بیدکی چھڑی کی طرح لرزتے تھے۔ یہ عجیب واقعہ بھی ملا ہے کہ ایک جنگ میں آپ رہ ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی کہ خوا یا کہ میں نظل نماز شروع کرتا ہوں 'اس حالت میں نکل نماز کی کوشش کرتا۔ روایات میں آتا ہے کہ نماز میں آپ کا جسم انتا نرم پڑگیا کہ تیر آسانی سے نکل آیا اور آپ رہ ہی ہی تکل فی کا حساس تک نہ ہوا۔

## علم و فضل اور حکمت

آپ براز کے متعلق جامع ترفری میں حصور میں ہوتی کا ارشاد بھی لما ہے کہ انسا مدینت العلم و علی بیابھا (میں میں ہوتی علم کا شہر ہوں اور علی براز اس کا دروازہ ہے) اسلام کے علوم و معارف کا سرچشہ قرآن مجید ہے۔ آپ براز نے اس سرچشہ سے پوری طرح سرابی حاصل کی۔ آپ براز نے شد صرف قرآن کے حافظ و قاری سے بلکہ علوم قرآنی ہے بھی آپ کو خصوصی شغت تھا۔ بالضوص آیات کے شان نزول کے علم میں آپ کمری ولی ہی رکھتے ہے۔ چنانچہ آپ براز کی کا شار قرآن کے مفسرین کے اعلیٰ ترین طبقہ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے مسائل کے استنباط میں آپ براز کی کو یہ طوائی حاصل تھا۔ خوارج نے شکیم کے مسلم میں فتد اٹھایا' قوآپ براز نے بہت سے مفاظ قرآن اور علاء کو جو کر کے خوارج نے ایم افراد کی موجودگی میں ان سے دریافت فرایا کہ آگر میاں یوی میں جمع کر کے خوارج کے ایم افراد کی موجودگی میں ان سے دریافت فرایا کہ آگر میاں یوی میں جمع کر کے خوارج کے ایم افراد کی موجودگی میں ان سے دریافت فرایا کہ آگر میاں یوی میں

اختلاف ہو تو اللہ نے تھم بنانے کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ لنذا جب امت کے دو گر دہوں میں اختلاف ہو جائے تو تھم بنانا جائز ہو گیایا نہیں؟ حفاظ و علماء نے آپ براٹیز کی آئید کی۔
حضرت علی براٹیز نے بجبین بی سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کرلی تھی۔ بعض دو مرے محابہ کی طرح آپ براٹیز کا نام بھی کا تبان و تی میں شامل تھا۔ مزید ہے کہ حضور میں تباہ کے جو مکاتب و فرامین لکھے جاتے تھے ان میں سے بعض کو تحریر کرنے کا شرف بھی آپ براٹیز کے جو میں آیا۔ حدیبہ کا صلح نامہ بھی آپ براٹیز بی نے تحریر فرمایا تھا۔

## نيابت رسول ما والدم

دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت علی براٹر کے تعلقات کے ذکر سے پہلے مناسب معلوم ہو تا ہے کہ میرت کا ایک اہم واقعہ ذہن میں تازہ کر لیا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور مالین کے معرت علی براٹر کو اپنے نائب کی حیثیت سے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا گریہ بات حضرت علی براٹر سے بعید تھی کہ وہ شرکت جماد سے محروی کو گوارا کر لیں۔ پھر کچھ منافقین نے طعنہ ذنی بھی کی۔ چنانچہ آپ براٹر نے نائر کی موجود میں بھاد کے لیے نکلیں 'واد شجاعت حضور سائیل کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جماد کے لیے نکلیں 'واد شجاعت دیں اور میں عورتوں' پو ڑھوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہ جاؤں۔ مشرت علی براٹر کی اس شکوہ آمیز التجا پر حضور میں تھا کے دینہ میں رہ جاؤں۔ مشرت علی براٹر کی اس شکوہ آمیز التجا پر حضور میں تھا کے دینہ میں رہ جاؤں کے مرت بعد تمارا وی تعلق ہے جو ہارون کا مو کی علیما السلام کے ساتھ تھا' سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ "

#### نيابت عمرفاروق مناشر

حضرت عمر برائی جب بیت المقدی فتے کے موقع پریرو شلم تشریف لے گئے تو مدینہ میں اپنا نائب حضرت علی برائی کو بنا کر گئے۔ کیا کوئی حکمران ایک طویل سفر پر جاتے ہوئے اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو اپنا قائم مقام بنا تا ہے جس پر اے اعتاد نہ ہو۔ مدینہ سے بیت المقدی کے فاصلے اور اس دور میں اونٹ کے سفری رفتار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر برائی کی مدینہ سے غیر حاضری کوئی چند روز کی بات نہ تقی۔ دو سمری مرتبہ حضرت عمر برائی کے اس وقت حضرت علی برائی کی این ایک برائی کی مدینہ سے فیر حاضری کو اپنا نائب بنایا جب آپ برائی ایپ دور خلافت میں ج کے لیے تشریف لے تشریف لے کئے۔ حضرت عمر برائی نے اسوری رسول سائی بی برائی کی حضرت عمر برائی نے اسوری رسول سائی بی برائی کی میں کے دور خلافت میں ج کے لیے تشریف لے تشریف لے تشریف لے کئے۔ حضرت عمر برائی نے اسوری رسول سائی بی برائی کی اس کرتے ہوئے حضرت

على معنية كواينا نائب مقرد فرمايا -

حفرت عمر فاردق برائی کے دور خلافت میں انتائی تیزی کے ساتھ فتو مات کا دائرہ وسیع ہوا اور کے بورے ملک کے بعد دیگرے اسلامی ریاست میں شامل ہو رہے تھے 'بری ہوی آبادیاں اپنے تمام وسائل و ذرائع اور وسیع و عریض اراضی سمیت اسلامی حکومت کے بری آبادیاں اپنے تمام وسائل و ذرائع اور وسیع و عریض اراضی سمیت اسلامی حکومت کے زیر تمکیس آری تحسی ۔ اگر ان کا صبح انتظام اور بندوبست نہ ہو آتو بست بوی ہلاکت اور تبای رونما ہوتی ۔ حضرت عمر برائی کے یہ الفاظ آریخ کے صفحات پر شبت ہیں کہ ''اگر علی برائی نہ ہوتے تو عمر برائی ہو جا آ۔ ''فاروق اعظم برائی نے یہ کیوں کما؟ اس لیے کہ آپ برائی پر ظیفتہ المسلمین کی حیثیت سے بہت می دو سری ذمہ داریاں تھیں ' خاص طور پر فرجوں کا انتظام و انفرام ' کاذوں سے آنے والی اطلاعات کی روشنی میں فوجوں کی مزید کمک اور سامان رسد کی فراجی اور ترسیل کے انتظامت ' مجروقاً " فوقاً پیدا ہونے والے بحرائوں پر قابو پانے کی تدامیر پر غور و فکر اور ایکے روبعمل لانے کے انتظامت ' ان تمام امور کی انجام وی میں آپ برائی مصروف و منہمک رہتے تھے۔ لنذا ریاست اسلامی کے داخلی انتظام کی ذمہ داری حضرت علی برائی کے سروشمی ۔ گویا حضرت علی برائی مصروف و منہمک رہتے تھے۔ لنذا ریاست اسلامی کے داخلی انتظام کی ذمہ داری حضرت علی برائی کے سروشمی ۔ گویا حضرت علی برائی کے مشر خام شے۔

طافت فاروقی میں جس قدر حکومت کے انتظامی محکمے قائم ہوئے ان میں سے اکثر حضرت علی روانی کی نعم و فراست کے رہین منت ہیں۔

#### شعروادب اور فصاحت وبلاغت

حضرت علی برایش شعرو اوب میں بھی برا او نیا مقام رکھتے تھے۔ آپ برائی نصاحت و بلاغت کی معراج پر تھے۔ عموماً جو لوگ شجاع اور مرد میدان ہوتے ہیں 'ان میں شعرو اوب و فصاحت و بلاغت کا ذوق بہت کم ہو آئے کیکن حضرت علی برائی اس بحرکے بھی شاور ہیں۔ انسی العرب تو بقیناً جناب محمد ما آتیا ہیں 'حضور میں تھا ہوا کا بنا قول ہے انا انسی العرب لیکن حضور میں آتی ہو کہ انسان میں حضرت علی حضور میں تھا ہوا کہ اور شاعری میں صحابہ کرام میں حضرت علی برائی میں سے بڑھ کر ہیں۔ آپ برائی کرام کے موجد اور علم نحو کے ما ہر ہیں۔ آپ برائی میں کتنی ہے۔ ان میں کتنی ہے ساختگی ہے۔

يغرص البحر من طلب السلالى ومن طلب الليالى ومن طلب العلى سبر الليالى

ومن طلب العلى من غير كد اضاع العمر فى طلب المحال

ترجمہ: "جو کوئی موتی جاہتا ہے تو اسے سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جو شخص زندگی میں کوئی او نچا مقام حاصل کرنا جاہتا ہے تو اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت نہ کرے وہ محض اپنی عمر کو ایک محال شے کی طلب میں ضائع کر بیٹھتا ہے۔"

#### تقرير وخطابت

شاعری کے علاوہ تقریر و خطابت میں بھی حضرت علی بڑاؤ، کو خداداد ملکہ حاصل تھا۔
مشکل سے مشکل مسائل اور موضوعات پر فی البدیمہ تقاریر فرماتے جو نمایت خطیبانہ ' مرلل اور موثر ہوتی تھیں۔ آپ بڑاؤ، کے خطبات ' اشعار اور حکیمانہ اقوال آج بھی "نبج البلانمہ "کے نام سے علاء کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔

## شيرخدا منافنه كي شجاعت

حضرت علی برایش کی شخصیت میں کمال درجہ کی شجاعت اور بمادری تھی جو چھی ہوئی منیں بلکہ ظاہرو باہر اور نمایاں نظر آتی ہے "وہ شجاعت جو بدر میں ظاہرہوئی جبکہ شبہ اور واید دولوں حضرت علی بوایش کے ہاتھوں واصل جنم ہوئے۔ پھر آپ برایش کی تلوار نے بجل کی مطرح چبک چبک کر اعدائے اسلام کے شرمن ہستی کو جلادیا۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن طرح چبک چبک کر اعدائے اسلام کے شرمن ہستی کو جلادیا۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر برایش کے شہید ہونے کے بعد حضرت علی برایش نے آگے بڑھ کر ان برایش کے ہاتھ سے علم سنبھالا اور چند صحابوں کے ساتھ مل کر ایس بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے مشرکین کا مشرکین کا دینے بھیردیا جو حضور سائیل کی طرف یلغار کر دہے شے۔

 مرتفیٰی برائی کی آنکھوں پر اماب وہن لگایا جس سے آپ برائی کی تکلیف جاتی رہی۔ پر علم مرحت فرمایا۔ اس قلعہ کا سروار مرحب نای یہودی تھا جو نئون حرب میں یکنا ویگانہ شار ہو آ تھا، جسم کے لحاظ سے بھی برا کیم و حیّم تھا۔ علم ہاتھ میں لینے کے بعد صرت علی برائی نے تھا ہوتی پر سے تھا، جسم کے لحاظ سے بھی برا کیم و حیّم تھا۔ علم ہاتھ میں لینے کے بعد صرت علی برائی بی موقع پر سے تاریخی جلے فرمائے۔ "نہیں علی برائی پہلے ان پر اسلام پیش کرو "کیو تکہ تماری کو شنوں تاریخی جلے فرمائے۔ "نہیں علی برائی اوہ تھارے لیے مرخ او نوں سے ذیادہ بمترہے۔" کو جس تھی مسلمان ہوگیا تو وہ تمہارے لیے مرخ او نوں سے ذیادہ بمترہے۔" کر بردے جو ش و خروش کے ساتھ مشکرانہ انداز میں ہے رہز پڑھتا ہوا مبار ذت کے لیے نکلا۔ "خیر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں "سلے ہوش" برائی اداز میں ہو رہز ہو متا ہوا مبار ذت کے لیے نکلا۔ میرے سامنے آتی ہے تو بھڑک اٹھتی ہے۔" فاتح خیر علی مرتفی برائی خواب میں ہے رہز بڑھا۔ "میں وہ ہوں جس کا نام میری ہاں نے حید رو کھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح میب اور میرے اس کا کام تمام کردیا۔

ور او تا ہے۔ یہ دشنوں کو نمایت سرعت سے قل کر آنہوں۔" اور جمیٹ کر ایک ہی وار میں وار میں کا کام تمام کردیا۔

#### حضرت معاويد ريانين كاليك ماثر

مولانا معین الدین ندوی نے اپنی کتاب " ظافائے راشدین " میں حضرت معاویہ براٹنو اسے در بار ظافت کا ایک مجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ در بار میں حضرت معاویہ براٹی نے ضرار اسدی ہے کہا جو حضرت علی براٹی کے حامیوں میں رہے ہتھے کہ حضرت علی براٹی کے اوصاف بیان کرو۔ پہلے تو ضرار نے معذوت کی لیکن حضرت معاویہ براٹی کے اصرار پر وہ ہولے کہ اگر اصرار ہے تو شنے۔

"وہ (معرت علی بورٹر ) بلند حوصلہ اور قوی تھے فیصلہ کن بات کہتے تھے '
عادلانہ فیصلے کرتے تھے۔ ان کے ہر جانب علم کا چشمہ بھوٹا تھا۔ ان کے تمام اطراف
سے حکمت نیکی تھی۔ دنیا کی دلفر بی اور شادابی سے وحشت کرتے اور رات کی
وحشت ناکی سے انس رکھتے تھے۔ برے رونے والے اور بہت نور ا فکر کرنے
والے تھے ' جب ہم ان سے موال کرتے تھے تو وہ ہمارا ہواب دیتے تھے اور جب ہم
ان سے انتظار کی در خواست کرتے تو وہ ہمارا انتظار کرتے۔ اس کے باوجود کہ وہ
اپی خوش فلتی سے ہم کو اپنے قریب کر لیتے تھے اور خود ہم سے قریب ہو جاتے تھے '

فداکی قتم ان کی ہیت ہے ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے۔ غریبوں کو مقرب بناتے تھے۔ قوی کو اس کے باطن میں حرص وطع کا موقع نہیں دیتے تھے۔ ان کے انسان سے ضعیف ناامید نہیں ہو تا تھا۔ میں شہادت ویتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض معرکوں میں دیکھا کہ رات گزر چی ہے 'ستارے دیتا ہوں کہ میں نے ان کو بعض معرکوں میں دیکھا کہ رات گزر چی ہے 'ستارے دوب چی بین اور وہ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ایے معظرب ہیں جیسے بارگزیدہ معظرب ہو تا ہے اور اس حالت میں وہ غمزدہ آدی کی طرح رورہ ہیں اور کہتے ہیں معظرب ہو تا ہے اور اس حالت میں وہ غمزدہ آدی کی طرح رورہ جیل اور کہتے ہیں کہ اے دنیا جھ کو فریب نہ دے ' دوسرے کو دے ' تو جھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے یا میری مشاق ہوتی ہے 'افسوس افسوس میں نے تچھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں 'جس میری مشاق ہوتی ہے 'افسوس افسوس میں نے تچھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں 'جس سے رجعت نہیں۔ تیری عمر کم اور تیرا مقصد حقیر ہے۔ آہ زاد راہ کم اور سفر دور دراز کا ہے۔ راستہ و حشت خیز ہے۔ "

یہ سن کر امیر معاویہ برایش رو پڑے اور فرمایا۔ "اللہ تعالی ابوالحن لین حضرت علی برائی پر رحم کرے۔ خدا کی فتم وہ ایسے ہی تھے۔"



نذيرحق

# شيرخداسيدنا حضرت على ضالتنه

شیر خدا حضرت علی بی بین ابی طالب کے والد ماجد کمد کے بااثر اور ذی و قار افراد میں شار ہوتے ہے ۔ حضور نبی اکرم میں تیم نے اپ وادا حضرت ابوطالب حضور اکرم میں تیم بعد حضرت ابوطالب حضور اکرم میں تیم بود حضرت ابوطالب حضور اکرم میں تیم بود حضرت ابوطالب حضور اکرم میں تیم بود حضرت بی بی خدیجہ بی بی ہے ۔ دوشاس کرایا ۔ حضرت بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی بی خدیجہ بی بی خدیجہ بی بی بی خدیجہ بی بی بی خور اگر میں کریم میں تیم کے اندان نبوت میں تیم کے اور اندوں نے تدم تدم پر آپ میں تیم کی مار درشنوں کے ظلم و ستم ہے آپ میں تیم کو بی کا تقدم تدم پر آپ میں تیم میں میں میں اور درشنوں کے ظلم و ستم ہے آپ میں تیم کو بی کا اللہ کو شعب ابی طالب میں تیمن سال محصور رکھا تو اس دوران بھی حضرت ابوطالب نے اپنی میں بی طالب میں تیمن سال محصور رکھا تو اس دوران بھی حضرت ابوطالب نے نہای دین پر بی قائم رہے ۔ حضرت علی بی بی والت کا مقابلہ کیا۔ آئم آپ دم آخر تک اسلام تبول کرد کی معادت نصیب ہوئی اور انہوں نے دینہ منورہ کی طرف جمرت کا شرف اسلام تبول کرد کی معادت نصیب ہوئی اور انہوں نے دینہ منورہ کی طرف جمرت کا شرف اطہار احیان مندی انہیں اپنا کرت مبارک بہنا دیا اور ان کی تبر میں بھی ان کے ساتھ تھو ڈی دیرے کے لیے لیئے رہے ۔

ابتدائی دور کے ایک مسلمان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روزیہ عجیب منظر دیکھا کہ ایک مخض ( کعبتہ اللہ میں) نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک خاتون اور دائیں طرف ایک نوعمرار کابھی اس محض کی اقتداء کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیہ کون میں تولوگوں نے ان کو بتایا کہ بیہ حضرت محمد ملائلین میں 'ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ بن شرید اور لڑکاان کے بچاکا بیاہے۔ یہ دونوں دین اسلام کے بیرد کاربن بھے ہیں۔ مكه مكرمه اور اجرت كے بعد مدينه منوره ميں بھي حضرت على رائين حضور في كريم ماناليا کے ماتھ رہے اور حق رفاقت اداکیا۔ چنانچہ اللہ کے آخری رسول مالی آپ پر بے مد اعماد كرتے اور آپ كو بعض ايم فرائض سونية رہے۔ جب الله كا علم آجائے كے بعد في كريم مانتيام في منوره كو بجرت كاقصد كياتو آب رياني نے مشركين مكه كى تمام امانتي جو انہوں نے بی کریم مانتین کے پاس رکھوائی تھیں حضرت علی بڑائی کے بی سپرد کیں اور علم دیا کہ تین دن بعد سے امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹادی جائیں۔ چنانچہ حضرت علی منافیہ لیے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دیں اور پھر قبامیں حضور نبی کریم مطابقیا سے جالے۔ معرکہ بدر میں جو کفرو اسلام کا اولین معرکہ تھا' حضرت علی برانی نے بری ہی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ حضور نی کریم ملتی ہے سالار اعظم اسلام جب مقام برر کے قریب پنچ تو آپ ماندای نے حضرت علی براین کو چند آزمودہ کار مجاہدین کے ساتھ قریش کے اشکر کی ٹوہ لگائے اور وسمن کی طاقت کے متعلق ضروری معلومات فراہم کرنے کا تھم ویا۔ حضرت على برائي كا يرائي من وي الله الله المام وي - جب بدر كے معرك بي اسلام اور كفر آمنے سامنے آئے تو مشرکین کی صفول میں سے تین جنگجو عتبہ بن ربید عیبہ بن ربید اور ولید بن عتبہ تلواریں ارائے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ اشکر اسلام سے تین انسار جانباز کافروں کے مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب اہل مکہ کو علم ہواکہ ان کے مقابلے

میں آئے والے مرتی لوگ میں تو انہوں نے بلند آواز میں پکار کر کما:

"محما ( مرتبہ ان لوگوں سے لڑنا ہماری تو بین ہے۔ ہمارے مقابلے کے لیے ہماری تو م کے لوگوں کو مجیجو۔ یہ لوگ ہمارے جو ڈکے نہیں۔"
ہماری توم کے لوگوں کو مجیجو۔ یہ لوگ ہمارے جو ڈکے نہیں۔"

چنانچہ سپہ سالار اعظم مل اللہ اسے حضرت حمزہ رہائی 'حضرت عبیدہ رہائی بن الحارث اور حضرت عبیدہ برہائی بن الحارث اور حضرت علی رہائی کو ان کے مقابلہ کا تھم دیا۔ حضور بالہ تا تھم سنتے ہی تینوں جانبازان اسلام کا فروں کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رہائی اور حضرت حمزہ رہائی نے اپنے اسلام کا فروں کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رہائی اور حضرت حمزہ رہائی نے اپنے

مقابل مشرکوں کو منٹوں میں خاک و خون میں رلا دیا لیکن حضرت عبیدہ بریش زخمی ہوگئے۔ یہ وکھ کر حضرت علی بریش اور حضرت حمزہ بریش ان کی مدو کو لیکے اور کافر کو قتل کر دیا۔
جنگ بدر کے بعد ہی حضور اکرم سائی ہیں نے سیدہ النساء حضرت فاطمتہ الزہرہ بریش کا کاح حضرت علی بریش سے کیا۔ سیدہ بریش سے نکاح کے لیے متعدد شرفائے صحابہ کرام بریش نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن اللہ کے رسول میں تیا ہے حضرت علی بریش کا ی استخاب فرایا۔ آپ میں تو اہش کا اظہار کیا تھا لیکن اللہ کے رسول میں تیا کہ ان کے پاس حق مراوا استخاب فرایا۔ آپ میں تین کے حضرت علی بریش سے دریافت کیا کہ ان کے پاس حق مراوا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے۔ انہوں نے تبایا کہ ان کے پاس ایک گھو ڈے اور زرہ کے موا اور کوئی چیز نہیں۔ اس پر حضور انور میں تبین نے فرایا۔

"کھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے 'البتہ زرہ فروخت کر دو۔"

حضرت علی برائی نے زرہ فروخت کروی اور جو قیمت ملی وہ لاکر حضور ہی پاک ما آبیا ہی فد مت میں پیش کروی۔ آپ ما آبیا نے حضرت بلال برائی کو تھم دیا کہ بازارے عظر خرید کرلا کیں اور خود حضرت علی برائی اور اپنی جگرگوشہ برائی کا نکاح پر حایا۔ بھردونوں پر وضو کا پانی چھڑکا اور خیرو برکت کی دعا فرمائی۔ سیدہ برائی کی دعمتی کوئی دس یا گیارہ ماہ بعد عمل میں آئی۔ حضور نبی کریم مالیتی اے اپنی گخت جگر کو ایک پائک وو پکیاں ایک بست کا میں آئی۔ حضور نبی کریم مالیتی ہے اشیاء زندگی بھر سید ہ انساء برائی ایک بست محل میں آئی۔ مشکیرہ عطا کیا۔ یہ اشیاء زندگی بھر سید ہ انساء برائی اضاف نہ کر حضرت علی برائی امیرالموسنین بن جانے کے باوجود اس گھر بلو سامان میں کوئی اضاف نہ کر سکے۔ حضرت علی برائی کی وعوت ولیمہ بھی ہوئی جس میں ممانوں کو مجبور 'جو کی روئی نیر اور ایک خاص قسم کا شور یا بیش کیا گیا۔ اس زمانہ کے اعتبار سے یہ خاصی پر تکلف وعوت اور ایک خاص قسم کا جور یا بیش کیا گیا۔ اس زمانہ کے اعتبار سے یہ خاصی پر تکلف وعوت میں۔ حضرت علی برائی نے سیدہ برائی کی ذکہ گی میں دو سری شادی نہیں کی البت ان کے اور ایک جد متعدو شادیاں کیں 'جن سے اولادیں ہو کمیں۔ سیدہ آئے بطن سے جو اولادیں ہو کمیں ان میں حضرت امام حسین برائی شہید کر بلا اور حضرت امام حسن برائین سب سے زیادہ متاز جیں۔

حضرت علی برائی کے لاتعداد غزوات میں شرکت کی لیکن غزوہ نیبراس کے زیادہ مشہور ہے کہ اس غزوہ میں میمود ہوں کے متعدد قلعہ فتح نہیں ہوا مشہور ہے کہ اس غزوہ میں میمود ہوں کے متعدد قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ حضور نبی کریم مشتور نے ایک شام کو فرمایا:

"كل ميں اس فخص كو تكم دوں كاجس كے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے كا اور جو

الله اور الله كے رسول مانتها كو محبوب ركھتا ہے اور الله اور الله كارسول مانتها است كروب ركھتے ہيں۔

اللہ تم سے راضی ہوائیں بھی تمہدے راضی ہول۔"

حضرت علی برائی فلیفہ خالف حضرت عثان غنی برائی کی شادت کے بعد مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے۔ یہ 35 ہجری کا دور تھا۔ اس دفت عالم اسلام میں ہر طرف افرا تفری مجی ہوئی تھی مگر آپ برائی نے حالات پر قابو پانے کی کوششیں کیں اور ملک کا لظم و نسق عمد مطریقے سے چلایا۔ شور شوں اور بغاوتوں کے باعث اسلامی مملکت میں توسیع تو نہ کر سکے تاہم انہوں نے کامل و سیستان پر اسلامی قبضہ مشخکم کیا اور مسلمانوں کو بحری راستہ سے ہندوستان کی انظامیہ کو احسن طریقہ سے چلایا۔ وہ بیت المال کی طرف پیش قدمی کی اجازت دی۔ ملک کی انظامیہ کو احسن طریقہ سے چلایا۔ وہ بیت المال کی برائی مخت سے حفاظت کرتے اور کمی کو بلاجواز ایک در ہم بھی عطانہ کرتے۔

حفرت علی برائی حفرت علی برائی حفرت عقیل برائی این این طالب کور قم کی ضرورت تھی۔ وہ امیرالمومنین حفرت علی برائی کے باس حاضر ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت علی برائی نے فرایا میرے پاس تو بیسہ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیت المال سے قرض ولوا دیجے ۔ اس پر آپ برائی نے کہا۔ ''کہ تم' حسن برائی اور عام آدی میرے لیے برابر میں۔ "آپ کے زہد اور مسلمانوں کے حال کے بارے میں احتیاط کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ برائی ایس ۔ "آپ کے زہد اور مسلمانوں کے حال کے بارے میں احتیاط کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ برائی کے بھائی حضرت عقیل برائی آپ برائی کا ماتھ چھوڑ کر امیر معاویہ برائی کے کیمپ میں جلے کے بھائی حضرت عقیل برائی آپ برائی کا ماتھ چھوڑ کر امیر معاویہ برائی کے کیمپ میں جلے

گئے۔

ایک مرتبہ عید کے موقع پر لوگوں نے عرض کیا۔ "یاامیرالمومنین ہی تی آپ کے

کیڑوں میں ہوند گئے ہیں۔ آپ دو درہم میں نیالباس سلوالیں اور عید کے روز اے زیب

تن کرلیں تو کیا اچھا ہو۔" آپ رہ تی فرایا۔" مجھے شرم آتی ہے کہ میں (عید بر) نے

کٹر مین دری کو فر میں مزار دی اشخاص یو سدہ لیاس میں ہوں۔"

کتے ہیں؟

کیڑے پینوں جبکہ کوفہ میں ہزاروں اشخاص بوسیدہ لباس میں ہوں۔" کیا آج اسلام کا نام لینے والے حکمران حضرت علی جائنے کی اقتداء میں کوئی مثال پیش کر



علامه سيد ساجد على نقوى

# حضرت على مرتضى كرم الله وجهه

آپ کی ولادت ۱۳ رجب المرجب ۳۰ عام الفیل بروز جمعته المبارک خانه کعبه میں بوئی۔ اس امرکو بھی فضل خدائی سے تجبیر کڑا درست ہوگاکہ محقین اسلام نے بیانگ وہل به اعلان کیا ہے کہ بیر شرف حضرت علی المرتفی بھی المرتفی بھی المرتفی بھی المرتفی میں اللہ وہلوی کھتے ہیں کہ "متواتر روایات کہ جوف کعبہ کو آپ کا مولد قرار دیا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ وہلوی کھتے ہیں کہ "متواتر روایات سے خابت ہو تا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی بنت اسد نے امیرالمومنین علی علیہ السلام کو جوف کعبہ میں بروز جمعہ ۱۲ رجب عام الفیل میں متولد قرمایا۔"

## سكا برورش و تربيت

آپ کی پرورش نبی اکرم المنظیم نے فرمائی آنخضرت ماٹھیم نے سب سے پہلے اپنا لعاب دہن علی براث کے دہن میں پہنچایا اور اپی زبان مبارک چومائی جس کو علامہ بربان الدین حلبی نے اس طرح بیان کیاہے کہ

"جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رہائی متولد ہوئے تو ہی اگرم مشتہ اسد فرماتی علی رکھا اور ان کے دہن میں اپنالعاب وہن وا خل کیا محل میں اپنالعاب وہن وا خل کیا پھر اپنی زبان مبارک اس بچے کے دہن میں ڈالی کہ زبان رسول اگرم مائی ہوں کیا پھر اپنی زبان مبارک اس بچے کے دہن میں ڈالی کہ زبان رسول اگرم مائی ہوں سے علی غذائے طیب و طاہر حاصل کر کے آرام فرما گئے۔ دو سرے دن ہم نے بچے

کے لیے مرفعہ تلاش کی لیکن علی رہ اللہ نے کسی مرفعہ کی طرف توجہ نہ کی آفر کار ہم نے رسول اکرم ملی ہوں کو زحمت وی آپ تشریف لائے اور مثل سابق اپنی زبان مبارک علی رہ اللہ کے وہن میں داخل کی علی اس زبان اطهر کو چوستے رہے یہاں تک مبارک علی رہ اللہ کے وہن میں داخل کی علی اس زبان اطهر کو چوستے رہے یہاں تک کہ آرام فرمایا۔

#### خاندان اورنسب

فاندان ہو ہاشم کی مدح میں تھیدے سارے قریش پڑھا کرتے تھے اس فاندان کے افراد علم و نظل شرافت و نجابت اور شجاعت و بسالت میں یگانہ روزگار تھے اس لیے حضرت ابو طالب نخریہ کما کرتے تھے کہ

و ما ما تکتے میں تو چشمہ ہائے آب جوش مار نے لگتے ہیں۔" دعا ما تکتے میں تو چشمہ ہائے آب جوش مار نے لگتے ہیں۔"

آپ بھی ای خاندان کے چیٹم و چراغ بیں آپ کانام ونسب ہے ۔
دخرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن عبد المناف آپ نجیب الفر فین قریش الهاشی
دخرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن عبد المناف آپ نجیب الفر فین قریش الهاشی
میں نبی اکرم مان تیب سے قرابت میں نسب سے نزدیک سابق الاسلام داماد اور چھاڑا د بھائی ایسا
تقرب اور فضیلت دو سرے کمی فرد کو حاصل خہیں۔

#### بها والدكرامي

آپ کے والد حضرت ابو طالب حضرت إثم کے بوتے عبد المعلب کے بیٹے اور حضرت عبد المعلب کے بیٹے اور حضرت عبد اللہ کے سے بھائی تھی۔ آپ کام صل نام عمران تھا اور کنیت ابو طالب تھی جب نبی اکرم میں اللہ کے سے بھائی تھی۔ آپ کام صل نام عمران تھا اور کنیت ابو طالب نے آنحضرت میں شادی جناب فدیجہ الکبری جوائی جوائی تو حضرت ابو طالب نے آنحضرت میں اللہ تھا۔ میں خواب کی طرف سے خطبہ نکاح پڑھا خطبہ ابو طالب جوائی کے ابتد ائی الفاظ یوں ہیں۔ میں طبح اللہ اللہ میں خواب کے ذیبا ہیں جس نے جمیں ذریت ابراہیم بور شرفین میں قرار دیا۔ "

#### والدهاجده

ت کی مادر گرامی حضرت فاطمه بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن ہاشم میں آپ ہی کو فداوند عالم سے میں شرف عطا فرمایا کہ ابوالائمہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی فداوند عالم نے میہ شرف عطا فرمایا کہ ابوالائمہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی

والدہ ماجدہ اور باتی گیارہ اماموں کی جدہ طاہرہ قرار پائیں۔ جناب رسالتماب میں المرائی فرت
ہمایت اور حفاظت کے جو فرائض حضرت ابوطالب اپنے آخری لمحہ حیات تک بجالاتے
رہے۔ اس میں جناب فاطمہ بنت اسد بھی برابر کی شریک تھیں اور ابوطالب کی وفات کے بعد
جناب رسالتماب میں جناب فاطمہ بنت اسد بھی برابر کی شریک تھیں اور ابوطالب کی وفات کے بعد
جناب رسالتماب میں جناب فاطمہ بنت اسد بھی برابر کی محموس ہونا چاہیے تھی وہ ان معظم اور ان کے بینے
علی ابن ابی طالب کی جان فروشیوں کی وجہ سے محموس نہ ہو سکی اس لیے خود بینجبر اکرم
میں ابن ابی طالب کی جان فروشیوں کی وجہ سے محموس نہ ہو سکی اس لیے خود بینجبر اکرم

"بے شک ابوطالب کے علاوہ فاطمہ بنت اسد سے بڑھ کر احسان بھے پر کسی کا منیں۔"

نیس۔"

جب انہوں نے انقال فرمایا تو آنخضرت مائینیا نے اپنے کرتے سے ان کو کفن پہنایا اور بھرمیں لیٹ گئے اور مغفرت کی دعا کی۔

المن المجرت المدان المد

شعب ابو طالب رائین کے بعد نبی اکریم میں آئین کو قریش کی طرف ہوئے۔
مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تھم النبی کے پیش نظر آپ میں آئین ہجرت کے لیے آبادہ ہوئے۔
آپ میں آئین نے معرت علی رہائین کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود بھی خدا نکل گئے بقول علامہ شبل نعمانی کے بیہ مخت خطرے کا موقع تھا اور حضرت امیرالمو منین کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے تی خال کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول اللہ میں آئین کا استر خواب قل گاہ کی ذمین ہے لیکن فاتح نیبر کے لیے قل گاہ فرش گل تھا۔ قریش دروازہ تو ٹر کر داخل خانہ ہوئے تو حضرت علی رہائین کی مواجع کے سام خواب دیا کہ وہ خدا کی ایان علی رہائین کو سوتا ہوا پایا انہوں نے پوچھا محمد میں تین محمال ہیں؟ جواب دیا کہ وہ خدا کی ایان میں ہیں۔ علی توار سونت کر کھڑے ہو گئے سب قریش بھاگ گئے۔ اہم غزالی نے لکھا ہے کہ میں ہیں۔ علی بورٹین کی حفاظت کے لیہ اللہ تعالی نے جر کیل اور میکا کیل کو بھیج دیا تھا یہ دونوں ساری رات حضرت علی بورٹین کی خواب گاہ کا پسرہ دیتے رہے۔"

# مسلما اعلان رسمالت اور دعوت قریش

بعثت سے نین مال تک جناب ر مالتماب مائی پوشیدہ طور پر دعوت املام کرتے سے بیان تک کہ اپنے خوایش و اقارب کو عذاب اللی سے ڈرانے کا تھم ہواار شاد باری ہے:
"اے رسول مائی تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو (عذاب غداسے) ڈراؤ"

"اے فرزندان عبد مناف میں تمہارے ہاں دنیا اور آفرت کی نیکی لے کر آیا ہوں اور اچھی خبرالیا ہوں کہ اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی الیی خبر نہیں لایا اور جھے خدانے تمہیں دعوت دینے کا تھم دیا ہے تو تم میں سے کون ایسا ہے جو میرا وزیر ہے اور میرے کام میں میری مدد کرے ناکہ وہ میرا بھائی اور میرا وصی اور میرا ظیفہ ہو۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا گر حضرت علی بڑائی نے عرض کیا یا رسول اللہ مائی ہوں ہوں گا۔ میں آپ مائی ہوں ہوں کو نیزہ ماروں گا اور آئی میں پھوڑوں گا۔ مرکیف ای طرح آنحضرت مائی ہوں ہوں کو نیزہ ماروں گا اور آئی میں پھوڑوں گا۔ بسرکیف ای طرح آنحضرت مائی ہوں ہوں کے دشمنوں کو نیزہ ماروں گا اور آئی میں اور قبل جواب نہ دیا تب آپ مائی ہوں ہوں کے دیرا میں مرتبہ فرمایا لیکن حضرت علی ہوں ہوں کے سواکسی نے جواب نہ دیا تب آپ مائی ہوں کرنایا۔ "تو ہی میرا وزیر' میرا وسی اور میرا بھائی اور ظیفہ ہے۔"
اور میرا بھائی اور ظیفہ ہے۔"
اور میرا بھائی اور ظیفہ ہے۔"

#### عقدمواخات

اجرت کے بعد آنخفرت مانظیم نے مهاجر و انسار میں باہمی موافات قائم کی۔ آپ انسان میں باہمی موافات قائم کی۔ آپ مانظیم نے اتحاد مزاج المبیعت اور فطرت کے لحاظ ہے ایک دو سرے کو بھائی بنایا تھا۔ مزائ بہوت کا اتحاد فطرت ایاست ہی ہو سکتا تھا ہی وجہ ہے کہ جب نبی اگر م سرتہ تو اسحاب کے در میان بھائی چارہ کر دیا تو حضرت علی جوفی ہو ہے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مانسین آپ نے صحابہ جوہو ہیں بھائی بندی کا رشتہ جو ژا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا تو مانسین آخرت دونوں میں میرے بھائی آخضرت مانسین نے حضرت علی جوہو ہے تے فرمایا تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی آخضرت مانسین میں میرے بھائی میں میرے بھائی میں میرے بھائی ہو۔ دونوں میں میرے بھائی ہو۔ دونوں میں میرے بھائی ہو۔

# حصرت على رضائية كاسيده فاطمه زبرا رضائية سے نكاح

# علمي كمالات اور فكرو نظر

حضرت امیرالمومنین کی شخصیت اس اعتبارے بالکل منفردے کہ ان میں وہ تمام کمالات جو نہ کی میں یکجا ہوئے اور نہ ہی ہرگز ہوں گے پوری طرح جمع شخصے بید اوصاف جمیدہ اپ شوع اور تباین کے اعتبارے انسانی فعم و اوارک سے بالاتر ہیں اس کارگاہ عالم میں نبی اگر مائے التی اس کا دگاہ عالم میں نبی اگر مائے التی التی التی التی جس کی فکری اور مائے علوم شخصیت کمیں نظر نہیں آتی جس کی فکری اور نظری تجلیوں اور علمی و تحقیق کرنوں سے ہر دبستان فکر نے روشنی عاصل کی ہو۔ نظرو فکر کی کشتی راہیں تھیں جو آپ کی بدولت تھلیں اور علم و تحقیق کے کتنے مخفی گوشے تھے جو آپ نے سے نقاب کیئے آج دنیا میں جہاں جہاں علم و حکمت کی شمیس روشن نظر آتی ہیں وہ ای قدیل در خشاں کی تابندگیوں کا کرشمہ ہیں۔

## رعلم وادب میں نمایاں مقام

کوفہ کی محبر اعظم میں ہزاروں اصحاب کی تعداد کے سامنے جس میں نہ صرف عرب ہی

سے بلکہ غیر عرب موالی و عجی اور قبطی سب ہی ہوتے سے روزانہ مخلف عنادین الهیات و طبیعات افلاق و سیاسیات تدن و معاشرت اور فنون جنگ پر مسلسل روشنی ڈالتے سے اور اپنے عمال کو جو مرکزے دور ہوتے سے بذریعہ محتوبات ان باتوں کی تعلیم دیے سے کویا اس طرح دنیا کو فکر و نظر علوم و اوب کی طرف ما کل و آمادہ کیا۔ آریخ اسلام پر سر سری نظر رکھنے والے پر بھی مخفی نہیں ہے کہ حضرت علی جن شن کے علمی جو اہم بھیرنے کی بدولت کوف دنیا کے والے پر بھی مشہور علمی مرکز بن گیا جمال سے اسلامی علوم و فنون عربی لسانیات و اوبیات اسلام کا ایک مشہور علمی مرکز بن گیا جمال سے اسلامی علوم و فنون عربی لسانیات و اوبیات اسلام و بیت کے چشے پھوٹے۔ صرف میں نہیں بلکہ ان کی درسگاہ سے نکلے ہوئے بڑاروں شاگر د و بیت کے چشے پھوٹے۔ صرف میں نہیں بلکہ ان کی درسگاہ سے نکلے ہوئے بڑاروں شاگر د و بیت ابو لاسود الد کئی البحری) جمال جمال کئے اس جگہ کو بھی علمی گوارہ بنائے میں کامیاب

#### علم الهيات وتيروعدل وويكرعلوم

علامہ ابن الی الحدید معزل نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اولین مقارین اسلام جنول نے الیات کے علوم پر بحث و نظر کی ہے اور توحید و عدل 'جروافتیار' قضاو قدر ایے مسائل حل کے ہیں وہ ان علوم ہیں حضرت علی براٹیز بن الی طالب ہی کے شاگر دہتے ۔ اس طرح جملہ فقہا کے اسلام کے معلم اول حضرت امیرالموشین ہیں۔ علاوہ ازیں اہل کتاب یہود و نصار کی اور بعض یو بانی قلفی بھی حضرت علی براٹیز کی خدمت ہیں حاضر ہو کر علمی مسائل پر مختلو اور بعض یو بانی قلفی بھی حضرت علی براٹیز کی خدمت ہیں حاضر ہو کر علمی مسائل پر مختلو کرتے رہتے تھے جس کا تذکرہ مور فیمن نے کیا ہے۔ یہ شوابد اس امر کا بین شوت ہیں کہ علی براٹیز بجیشت مفکرو قلفی و عیم کے بھی اپنا جانی نہیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ مشہور سیجی ادیب و مورخ عبد المحج انظا کی حلی (مریر الثذور حلب الشہبا و مدیر العران مصر) تحریر کرتا ہے۔ «حکمت و علوم سید ناعلی براٹیز ہے بھڑت منقول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آب تمام حکمت مواجت کی جاتی ہیں قطع نظراس سے کہ مخت کے فلاسفہ کے سروار ہیں اور آپ ہے تمام حکمتیں روایت کی جاتی ہیں قطع نظراس سے کہ کیا انتخد اور سائل و مکا تیب خطبات و اقوال میں وارد ہوئی ہیں یمان تک کہ تشایم کیا گیا ہے آپ کی زبانی کہ آپ ایسے مقالات عقلی ہر مجلس اور ہر فرودگاہ پر بیان فرماتے تھے۔ آپ کے تمام اقوال کی وسعت اور اعمال پاکیزہ عقل و حکمت کے آخار سے پر ہیں۔ جن سے آپ کی ذکاوت و تجربات کی وسعت اور و تمارادی کی ضاء باری آشکارا ہوتی ہے۔

( تاريخ الشعرى الصدر الاسلام ص ١٧٥ طبع رحميس فياله معر)

# الملا رعایا کے حقوق کی نگاہ داری

جناب علی مرتفعی برازی کے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی پہلے جس امری طرف توجہ فرمائی وہ اس وقت کی موجودہ بدامنی اور پر آشوبی کی اصلاح تھی جس کی مدافعت کے دو طریقے تجویز کیئے گئے اول تو موجودہ اضطرار اور انتشار کی حالتوں میں رعایا کی پوری محافظت اور خبر گیری 'ان کے حقوق کی رعایت اور ان کی کانی دلجوئی تھی۔

دو مری تجویز بیر تھی کہ ان بڑے بڑے مرکش مخالفوں کا مقابلہ کیا جائے جو عام طور سے
ملک میں بدامنی اور فساو قائم رکھنے کی خاص طور پر کو شش کر رہے تھے گراس بدافعانہ مقابلہ
سے پہلے جو زمانہ موجودہ کی قانونی اصطلاح میں شفاف حفاظت خود اختیاری کے پورے مشاء
ہیں ان کو صلح و آشتی کے راستوں پر لانے کی فکر بھی اس میں ضرور شامل تھی۔ ملکی ر مایا کو
دو بڑے حصوں میں تقیم فرمایا۔ ایک حصہ وہ تھا جو سلطنت کا ملازم تھا اور اس میں فوج
کاتب واضی اور عمال شامل تھے۔ دو مراحصہ رعایا کا وہ تھا جو سلطنت کا ملازم نہیں تھا ان

#### شسله شاوت

حضرت علی نے ۲۱ رمضان المبارک کو شمادت پائی۔ ۱۹ رمضان المبارک کو مجد کو فد میں نماز صح کے نوا فل اداکر رہے تھے کہ عبدالر حمٰن ابن ملیم نے ستون کی آڑیں کھڑے ہو کر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے زور دار وار کیا۔ تلوار آپ کی پیٹانی مبارک پر گئی جس سے آپ مصلی پر گر پڑے۔ اس پر منادی غیب نے ندادی الاقتل امیرالمومنین 'اس نداکو س کر آپ کے صحابہ کرام اور جناب حسین آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ آپ خون میں غلطال مصلی پر پڑے ہیں اور فرما رہے تھے فرت برب الکعبہ۔۔۔۔ رب کعبہ کی فتم علی برائی کامیاب ہوگیا۔ اس کے ماتھ آپ اور دعا کیں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حضرت اہم حسن کو نماز پڑھانے کا تحکم دیا اس کے بعد حضرت علی برائی کے سرمبارک کو دیکھا گیاتو معلوم ہوا کہ زخم کانی گرا ہے۔ تھے اور گھر سے متورات کے گرید ایکا کی آوازیں بلند ہو کیل کرام دروازے پر رو رہے تھے اور گھر سے متورات کے گرید ایکا کی آوازیں بلند ہو کیل کرام دروازے پر رو رہے تھے اور گھرے متورات کے گرید ایکا کی آوازیں بلند ہو کیل کرام دروازے پر رو رہے تھے اور گھرے متورات کے گرید ایکا کی آوازیں بلند ہو کیل کرام دروازے پر رو رہے تھے اور گھرے متورات کے گرید ایک کی آوازیں بلند ہو کیل کرام دروازے پر رو رہے تھے اور گھرے مین فرائی کہ اس نے جھے ایک ضرب کائی کہ اس نے جھے ایک ضرب کائی ہیں تاتی کو گر کہ لین ہو تو ایک بی ضرب لگانا۔ عیم نے زخم ملاحظہ کر کے کماکہ زخم کائی گرا

Marfat.com

ہے اور زہر مرایت کر چکا ہے آپ کا نی نکنا محال ہے۔ کافی دصیتیں کیں اور بالا خر آپ نے اور زہر مرایت کر چکا ہے آپ کا نی نکنا محال ہے۔ انالله واناالیه داجهون ٥ آپ کو کوفہ کے قریب نجف اشرف میں دفن کیا گیا آپ کے دفن کے بعد کئی غرباء و مساکین کو روتے اور آدو بکا کرتے دیکھا گیا۔



بناعولودوزج كارندس

(und sky)

علامه عباس محمود العقاد (مصرى)

# حضرت على بن الى ظالب

#### آب کی صفات:

حضرت علی بھار کے متعلق مشہور ہے کہ آپ پہلے ہاشی خلف ہیں جو ہاشی والدین کی اولاد ہیں اور یہ شریف خاندان جن صفات سے مشہور ہے آپ میں ان تمام صفات کا خلاصہ بایا جاتا ہے اور اس کی علامات اور جھلکیاں اس خاندان کے بہت سے پہلے مرداروں میں بھی پائی جاتی ہیں جو مخضرا شرافت و نجابت جو انمردی اور تیز فنمی تھیں ان کے علاوہ کھ مسلمہ بسائی علامات بھی تھیں جو اس خاندان کے کئی مرداروں میں پائی جاتی تھیں ۔ جسمائی علامات بھی تھیں جو اس خاندان کے کئی مرداروں میں پائی جاتی تھیں ۔ بس آپ ابن ابی طالب بن عبد المعلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں اور آپ کی ماں کا نام بن آسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں اور آپ کی ماں کا نام بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں عبد مناف ہے۔

کتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے اپنے باب اسد کے نام پر آپ کا نام حیدرہ بہند کیا اور حیدرہ شرکو کتے ہیں گھا اور اس کے بعد حیدرہ شرکو کتے ہیں پھر آپ کے باپ نے آپ کا نام تبدیل کر کے علی رکھا اور اس کے بعد آپ ای نام سے مضہور ہوئے۔

حضرت علی رہی این این الدین کے سب سے چھوٹے میٹے تھے اور حضرت جعفر عقیل اور طالب آپ سے بڑھ اور ان کے در میان دس سال کا فرق اور طالب آپ سے بڑے نے ان سب کے اور ان کے بھائی کے در میان دس سال کا فرق

سہتے ہیں کہ ان سب بھائیوں میں سے عقبل من ان اپنے باپ کو زیادہ محبوب تھے 'جب قریش کو قبط کی مصیبت نے آلیا تو رسول کریم مانتیا نے اپنے دونوں چاؤں مضرت حمزہ رہائی اور حضرت عباس رہائی کو آواز دی کہ وہ اس مصیبت میں ابوطالب کے بوجم کو الله كي انهول نے آكر ابوطالب نے كهاكه وہ انہيں اپنے بيٹے دے ديں ماكه وہ اے ان کے معاملے میں بے نیاز کر دیں تو ابو طالب نے کہا کہ عقبل کو میرے لیے چھوڑوو اور جس کو عابو لے جاؤ اپس مفرت عباس روز نے طالب کو اور مفرت حمزہ روز نے جعفر روائن کو اور حضرت نبی کریم مطالب نے علی براثن کو لیا جیسا کہ مشہور ہے چو نکہ حضرت علی براثن کے والد رسول کریم مانتی کو محبت میں ترجے دیئے تھے اس لیے رسول کریم مانتیں نے بھی اس کے برلے میں آپ کو محبت میں ترجیح دی اور آپ نے بھی اس ترجیح کو طفولیت کے ا بترائی ایام میں سمجھ لیا تھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ آپ کی بقیہ زندگی میں بھی اس کا اثر باقی رہا اور اس ترجیح کے بہت سے لواحق بھی توقع اور استعداد کے مطابق آئے اور ابھی آپ اپنے بچین میں ہی ترقی کے مدارج طے کر رہے تھے کہ آپ اس بات کے عادی ہو گئے کہ حق و نضیلت کی کوئی بات آپ نے ضائع نہ ہو اور بیااو قات حضرت علی پھٹنز کے ایام طفلی میں آپ کے اوصاف میں بیریات ورست طور پر پائی گئی جبکہ آپ نو جز بچے تھے کہ آپ اپ جیسے بچوں سے قہم و طاقت میں آگے تھے کیونکہ آپ نے اپی عمر کے چھٹے یا ساتویں سال میں اس وعوت نبوی سے پھے حصہ پایا تھا جے اس تتم کے نو عمر بچوں کا سمجھنا اور اس ہے آگاہ ہونا مشكل مو ما ي من طرح آب كو نشو و نما من آكے برصنے كى خوبيال حاصل تھيں اى طرح آپ کو اس کے بوجھ اور پریٹانیاں بھی حاصل تھیں جو اکثر ہونماروں کے شامل حال ہوتی ہیں۔ خصوصاً ان بچوں کو جو والدین کے برحایے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے جوائی اور ا دھیر عمر میں مضبوط بنیاد آدمی کی طرح اپنی مضبوط تکوین کی حفاظت کرتے ہوئے پرورش پائی تھی یہاں تک کہ آپ ماٹھ مال کے قریب بیٹے گئے۔ سلام مداول جب آپ ممل مردائل میں تھے تو آپ کے اوصاف بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ آپ میانہ قد اور چھوٹائی کی طرف ماکل ہے۔ شدید گندم کوں مسرکے اگلے جھے کے بال كرے ہوئے عراور واڑھى مفيد اور لبي أيكھيں بحارى اور سياه اور فراخ بره خوبصورت اور مکراتا ہو ، جملی ہوئی کرون کویا آپ کی کرون جاندی کالونا ہے ، چوڑے كندهے جن كى بڑيوں كے مرے اكڑى بڑى والے ورندے كى طرح بتھ جس كا بازواس كى

کلائی سے متفاوت نہیں ہو آ اور خوب مضبوط ہو آ ہے 'آپ کا پیٹ بڑا اور موٹائی کی طرف زیادہ ماکل نہ تھا اور پنڈلی کا پھما موٹا اور باریک حصہ دقتی اور کہی کا پھمہ موٹا اور باریک حصہ دقتی اور آپ کی چال حضرت نی حصہ وقتی تھا۔ ہتھیلیاں موٹی تھیں اور چلنے میں لڑ کھڑاتے تھے اور آپ کی چال حضرت نی کریم ماٹھی کا چال کے قریب تھی اور جنگ میں آگے ہوتے تھے اور اس طرح دوڑ کے آگے ہوتے تھے کہ کمی چز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

اور آپ کے حالات بھی ۔۔۔ آپ کی مفات کی طرح ۔۔۔ بتاتے ہیں کہ آپ کی جسمانی قوت عوار ض و آفات سے بھی بخت تھی 'بااو قات آپ ایک شموار کو اپ ہاتھ سے اٹھا کر بغیر کی کو شش اور پرواہ کے ذمین پر ٹیک دیتے تھے اور آپ ایک آدمی کو اس کی کہنی سے پکڑ لیتے تو یوں معلوم ہو آکہ آپ نے اس کا مانس کھنج لیا ہے اور وہ مانس لینے کی سکت نہیں رکھتا۔ نیز آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے جس کی سے بھی کشتی کی اس کو پچھاڑ منیں رکھتا۔ نیز آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے جس کی سے بھی کشتی کی اس کو پچھاڑ دیا اور جس سے مقابلہ کیا اسے قبل کر دیا اور آپ ایک بہت برے پھڑکو 'جے کئی آدمی ہلا منیں سکتے تھے 'ہلا دیا کرتے اور آپ بہت برے وروازے کو اٹھا لیتے جس کو الٹا کرنے سے برے برے بیادر وں کے دل دیل میں سکتے تھے 'ہلا دیا کرتے اور آپ بہت برے وروازے کو اٹھا لیتے جس کو الٹا کرنے سے برے برے برادر عاجز آ جاتے اور مآپ بالی آواز نکا لیے جس سے بمادروں کے دل دیل جاتے۔

اور آپ کی جسمانی ترکیب اس قدر مضوط تھی کہ آپ گری اور سردی کی برواہ نہیں کرتے تھے اور موسم سرما میں گری کے گڑے اور موسم گرما میں سردیوں کے کیڑے بہتے تھے اس بارے میں آپ سے دریافت کیا گیاتہ آپ نے فرمایا:

"رسول کریم مان کی طرف بینام بھیجا اور مجھے خیبر کے روز آشوب چشم کا عارضہ تھا میں نے کہا۔ یارسول المجھے آشوب چشم کا عارضہ تھا میں نے کہا۔ یارسول المجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو دور کر دے 'پس اس دن سے مجھے گرمی اور سردی محسوس نہیں ہوئی۔"

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ گرمی اور مردی خواہ تخی اور ایزا دبی بین کسی حد تک پہنچ جائے آپ گرمی اور مردی ہو جاتی تو آپ مردی سے آپ گرمی اور مردی ہو جاتی تو آپ مردی سے کانیج سے اور اس سے بچنے کے لیے گرم کیڑے تیار نہیں کرتے سے اور اس سے بچنے کے لیے گرم کیڑے تیار نہیں کرتے سے ارون بن خترہ اپنے باپ سے بیان کرتا ہے گہ میں موسم مرما میں خورن میں حضرت علی میں اور کی باب کے باب سے بیان کرتا ہے گہ میں موسم مرما میں خورن میں حضرت علی میں اور تھی جس میں آپ کانی رہے سے میں نے کہایا امرا لمومنین میں آپ کانی رہے سے میں نے کہایا امرا لمومنین

الله تعالی نے آپ کے لیے اور آپ کے اہل کے لیے اس مال میں حصہ مقرد کیا ہے اور آپ
ا اور اپ ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خداکی قتم میں نے تم کو پچھ کم نہیں دیا اور اپ ساتھ یہ میری وہ چاور ہے جے میں مدینہ ہے لایا تھا۔ پس یہ گری اور مردی کی حس کا انعدام نہیں یہ میری وہ چاور ہے جے میں مدینہ ہے لایا تھا۔ پس یہ گری اور مردی کی حس کا انعدام نہیں بلکہ یہ وہ مضبوط قوت ہے جس سے آپ کی فطرت مخصوص ہے اور دیگر لوگوں کی اکثریت کو بلکہ یہ وہ مضبوط قوت ہے جس سے آپ کی فطرت مخصوص ہے اور دیگر لوگوں کی اکثریت کو

اس قوت سے مخصوص نہیں کیا گیا۔ تعلی اعد آپ اس مد تک طاقور شجاع سے کہ میدان جنگ میں کوئی شخص آپ کے مقابلہ میں کوانسیں ہو یا تھااور آپ موت کے مقابلہ میں اس قدر جری تھے کہ آپ کسی بھی مرمقابل ے وا وہ کتا جلہ آور اور خونتاک شرت کا حال ہو آ وف نہ کھانے سے اپ نے نوجوانی ہی میں جزرہ عرب کے شمسوار عمرہ بن ود کے مقابلہ میں جرات دکھائی جو اپنے دوستوں اور دشنوں کے زریک ایک ہزار جوانوں کے قائم مقام تھا۔ جنگ خندق کے روز عمرو بن ود اپنے آپ کولوہے میں ڈھانپ کر مسلمانوں کی نوج کولاکارنے لگا کہ کون مقابلہ پر نكل كر الاے گا؟ حضرت على من فير نے پكارا كا نبي الله ميں اس كامقابله كروں گا--- حضرت نبي كريم والله نے آپ كے متعلق خوف كرتے ہوئے فرمايا سے عمرو ہے بيٹے جاؤ عمرو نے دوبارہ للكارا كوئى مقابله كرنے والا آدمى ہے؟ اور انہيں ملامت كرتے ہوئے كہنے لگا تمهارى وه جنت کماں ہے؟ جن کی تو متعلق تمهارا خیال ہے کہ تم قبل ہو کراس میں داخل ہو گے؟ کیا تم میرے مقابلہ میں مسی اوقی کو نہیں نکال کتے؟ تو حضرت علی بن فیر بار اٹھ کر کہتے یار سول الله طائلين امن امن كامقابله كريا مول اور رسول كريم طائبي باربار فرمات بين باو ، بي عمرو ہے اور حضرت علی برانتی آپ کو جواب دیتے خواہ عمرو ہو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔۔۔ یماں تک کہ حضور مافتیا نے آپ کو اجازت دے دی تو آپ اس اذن ممنوع سے خوش ہو کراس کی طرف یوں مجھے کویا ہے اون نجات ہے۔۔۔ عمرونے آپ کی طرف دیکھے کر آپ کو حقیر خیال کیا اور آپ سے مقابلہ کرنے کو نابیند کیا اور آپ سے پوچھنے لگا' آپ کون ہیں؟ آپ نے مزید کوئی بات نہ کی اور کما میں علی برائی ہوں اس نے کما ابن عبد مناف 'آب نے کما ابن الی طالب و عرویے آپ کی طرف آکر کیا اے بیتیے "تمهار ہے پچاؤں میں ہے کون زیادہ عمر رسیدہ ہے 'میں تمہارا خون بمانا پند نہیں کر تا۔ حضرت علی جھٹے نے کہا لیکن میں تمهارا خون بهانا پیند کر نابول او عمرو غضب ناک ہو کیااور تکوار لے کر آپ پر ٹوٹ پڑا 'اس تلوار کے اوصاف بیان کرنے والوں کا کہناہے کہ وہ آگ کا شعلہ معلوم ہوتی تھی 'حضرت علی

ری رہ اور کے دار کو اپنی ڈھال پر لیا اور تلوار اے چرکر آپ کے مربر لگی کی دھزت علی بن رہ اور کی اٹھا اور عبر کیا ہو کہ چیڑا پڑا تھا اور حضرت علی بن رہ اور اور اور اور کی عبر کی مربو کی میں کیا جا کہ کہ دے تھے۔ (اور در ہم سے در اور اور اور میں کیا جا گری کہ دو کر کی اور کی اور کی موت ہے جس کی تکلیف کا علاج نہیں کیا جا آپ کو نکہ وہ ممائب کے ذیادہ لا کتی ہے اور بہت کم برائی والی ہے جے دور نہیں کیا جا آبادر عمرو بن ودکی بہن اس کی موت کے بعد بطور بھر ددی کہتی ہے۔

"اگر عمرو کے قاتل کے علاوہ کوئی اور آدمی قاتل ہو تا تو میں ہمیشہ گریہ کناں رہتی الیکن ایس کا قاتل وہ مخص ہے جس کی کوئی نظیر موجود نہیں اور اس کے باپ کو شرکا چود هری کما جاتا ہے۔"

پی آپ اس نادر شجاعت کے عامل تھے کہ آپ اس سے جس کو گرند پہنچاتے اور جے گزند پہنچان وہ صاحب شرف ہو جا آ اور اس شجاعت کے شرف میں اس بات سے بھی اضافہ ہو جا آ اور اس شجاعت کے شرف میں اس بات سے بھی اضافہ ہو جا آ ہے کہ وہ ان خوبصورت صفات ہے آر استہ تھی جو طاقتور بمادروں کی شجاعت کو آراستہ و پیراستہ کر دیتی ہیں 'پی لوگ شجاعت کے کسی ایسے زیور سے واتف نہیں جو ان مفات سے بڑھ کر خوبصورت ہو 'جن پر بغیر کسی مجاہرہ اور کلفت آور آپ کی پیدائش ہوئی اور وہ صفات سے بڑھ کر خوبصورت ہو 'جن پر بغیر کسی مجاہرہ اور کلفت آور آپ کی پیدائش ہوئی اور وہ صفات سے نتھیں 'ظلم سے بچا' مخالف سے مروت کرنا خواہ طا ہے۔ ویا کرور 'جنگ سے فراغت کے بعد دشمن کے متعلق دل میں کینہ نہ رکھنا۔

ب نظر شجاعت اور بے مد قوت کے ہوئے آپ کے ظلم ہے بیخ کی ایک دلیل سے ہے کہ آپ نے بیخ کی ایک دلیل سے ہے کہ آپ نے بھی کسی آدمی ہے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی طلانکہ اس بارے میں آپ کو آزادی حاصل تھی 'آپ ایے بیٹے حضرت حسن بھٹن سے فرایا کرتے تھے کہ ''دعوت مبارزت دی گئی تو میں اسے قبول ''دعوت مبارزت دی گئی تو میں اسے قبول 'کروں گا' بلاشیہ مبارزت کی دعوت دینے والا ظالم ہے اور ظالم قبل ہوتا ہے۔'' آپ کو معلوم ہوا کہ فوارج کے بیای آپ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کی فوج کو جھوڑ رہے ہیں آپ سے کما گیا کہ وہ آپ کے ظلاف بناوت کرنے والے ہیں 'آپ ان کے مستقت کریں تو آپ نے فرایا:

"جب تک وہ جھے ہے جنگ نہ کریں میں آن سے جنگ نہیں کروں گااور وہ

عنقریب جنگ کریں گے۔"

اور جنگ جمل 'جنگ مفین اور ہر چھوٹی بڑی جنگ سے قبل آپ نے یمی کام کیااور اس میں دشمن کی دشمنی کو واضح کیا یا چشم پوشی کرلی۔ آپ انہیں صلح کی دعوت دیتے اور اپنے جوانوں کو جنگ میں کبل کرنے سے منع فرماتے 'آپ جب تک صلح کے لیے اپنا ہاتھ دراز نہ کر لیتے 'اس وقت تک بھی تلوار کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے۔

آپ کچھ لوگوں کو وعظ کر رہے تھے تو آپ کے ایک کفر خارجی کو آپ کے وعظ نے انگشت بدنداں کر دیا تو اس نے ناپند کرنے والے شخص کی جرت کی مانند جو اپنے بغض اور جرت پر قابو نہیں رکھتا' جرت زدہ ہو کر چلا کر کہا۔"اللہ اس کافر پر لعنت کرے یہ کس قدر قیمہ ہے۔"آپ کے بیروکار اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھے تو آپ نے انہیں روک دیا اور فقید ہے۔"آپ کے بیروکار اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھے تو آپ نے انہیں روک دیا اور

"دشام كى برلے ميں دشام ہے يا گناہ كو معاف كرنا ہے ۔"

( اور ہم نے ديكھا كہ آپ نے عمرہ بن ود ہے فرايا كہ ميں تمبارے فون كو بهانا پند كر آ

ہوں ۔۔۔ ليكن آپ نے اس كا فون بهائے ميں اس وقت دلچپي لى جب آپ اس كے اسلام

لانے اور مسلمانوں كے ساتھ جنگ ترك كرنے ہے مايوس ہو گئے 'آپ نے اے جنگ ہے

باز آ جانے كى چئيكش كى تو اس نے ناك بھوں پڑھا كر كما كہ اگر ميں جنگ ہے باز آ جاؤں تو

عرب ايك فرارى كے متعلق با تيں كريں گئ آپ نے اس ہے ايل كرتے ہوئے كما اے

عرب ايك فرارى كے متعلق با تيں كريں گئ آپ نے اس ہے ايل كرتے ہوئے كما اے

عرب ايك فرارى كے متعلق با تيں كريں گئ آپ نے اس ہے ايل كرتے ہوئے كما اے

قران ميں ہے ايك كو افتيار كرلے گا'اس نے كما ہے شك آپ نے فرمايا تو ميں تجھے دعوت اسلام يا دعوت مقابلہ ديتا ہوں 'اس نے كما اے ميرے جيتيج كيوں " فداكى قتم ميں آپ كو تش كرنا پند نہيں كرنا بند نہيں كرنا ۔۔ پس آپ كے ليے دو باتوں ميں ہے ايك كے افتيار كرنے كے مواكوكي جارہ نہ تھا۔ يا تو آپ اے تل كرديں 'يا فوداس كے باتھوں تل ہو جا كيں۔)

آپ برائی کے درمیان اور حضرت معاویہ برائی اور ان کی افواج کے درمیان جو وشمنانہ جھڑا تھا'اس کے باوجود آپ نہ ان سے جنگ کرتے تھے اور نہ ان سے اپ اور اپ ماتھیوں کے بدلے لیتے تھے جس کے وہ اس محری مستحق ہوتے میں استحق ہوتے ہوئی مستحق ہوتے تھے 'الفاق سے جنگ مفین کے روز حضرت معاویہ برائی کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کریز بن صباح حمیری نے دونوں صفوں کے درمیان نکل کر لاکار اکہ "کون متابلہ کرے گا۔"

و حضرت علی روز کے ماتھوں میں ہے ایک آدمی اس کے مقابلہ میں نکلا ہے اس نے تل کر دیا اور اس پر کھڑا ہو کر کئے لگا۔ "کون مقابلہ کرے گا۔ "وایک اور آدمی اس کے مقابلہ میں نکلا جے اس نے قبل کر کے پہلے مقول کے اوپر پھینک دیا بھر لاکار نے لگا۔ "کون مقابلہ کرے گا۔" و لوگ پیچھے ہٹنے گئے اور پہلی صف کے لوگ 'ماٹھ والی پچپلی صف میں آنے گئے 'حضرت علی روز ہو آئی مفول میں رعب کے پھیلنے کا خوف دا من گیر ہوا تو آپ اس فحص کے مقابلے میں جو اپنی شجاعت اور جنگ پر فخرو ناز کر رہا تھا نکے 'اور اے قبل کر دیا پھر آپ نے تین دفعہ آواز دی جھے اس نے آپ کے اصحاب کو آواز دی تھی پھر صفوں کو ساتے آپ نے اصحاب کو آواز دی تھی پھر صفوں کو ساتے ہوئے فرمایا:

ال الله تعالى نے قربایا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص

آپ نے جنگ جمل میں اپنے اور اپنے دشنوں کے مقولین پر ایک جیبی نماز جنازہ

پڑھی۔ آپ نے اپنے لیچڑ اور عداوت میں متحد دشنوں یعنی عبداللہ بن زہیر بھائیہ ، مروان

بن الحکم اور سعید بن العاص پر غالب آکر ان کو معاف کر دیا اور انہیں کوئی گزند نہ بہنوایا 'نیز

آپ نے عمرو بن العاص پر غالب آکر جو آپ کے لیے ایک ساز و سامان سے لیس فوج سے

بھی ڈیاوہ خطرناک تھا 'اس سے اعراض کیا اور جب اس نے آپ کی تلوار کی ضرب سے بچنے

کے لیے اپنی شرمگاہ کو نگا کر دیا تو آپ نے اسے زندہ چھوڑ دیا۔۔۔ اور جنگ مفین میں حضرت

معاویہ کی فوج آپ کے اور بانی کے در میان طائل ہوگی طالا نکہ فوج کے جوان آپ سے کمہ

"آب کو بانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملے گایماں تک کہ آپ باس سے

مرجامیں۔"

مرجامیں وہاں سے ان کو وہاں سے نکال دیا تو انہیں وہاں سے اپی فوج
کر جب آپ نے ان پر حملہ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا تو انہیں وہاں سے اپنی فوج
کی طرح پانی پینے کی اجازت دی اور آپ نے جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ براٹیز سے
ملاقات کی توام صفیہ ام طلحتہ الطلحات نے آپ پر آوازہ کساکہ:

"جی طرح آپ نے میرے بچوں کو بیٹیم کیا ہے 'ای طرح اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی بیٹیم کرے۔"

تو آپ نے اسے کچھ جواب نہ دیا' پھر آپ یا ہر نظے تواس نے دوبارہ آپ نے ہی بات
کی تو آپ خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا' ایک آدی نے جے اس عورت کی بات
نے غضب ناک کر دیا تھا' کما یا امیرالمومنین! کیا آپ اس عورت سے اعراض کریں کے طال نکہ جو پچھ سے کمہ رہی ہے آپ اسے من دہے ہیں؟

تو آب نے اے ڈانٹ کر فرمایا:

" تیرا برا ہو ہمیں تکم دیا گیا ہے کہ ہم عور توں سے خواہ وہ مشرکہ ہوں باز رہیں کیا ہم ان ہے یازنہ رہیں جو مسلمان ہیں؟"

اور آپ ابھی رائے ہی میں تھے کہ آپ کو اپنے دو پیروکار آدمیوں کے متعلق اطلاع دی گئی کہ وہ حضرت عائشہ بیلی کہ رہ جیں تو آپ نے ان دونوں کو مو کو ڑے مار نے کا تھم دیا چر آپ نے حضرت عائشہ بیلی کہ دی مائٹ الوداع کمااور کی میل تک آپ کی رکاب میں جلے اور آپ کے ماٹھ فدمتگار بیسے آکہ وہ آپ کی فدمت کریں اور آپ کو اپنے جی کہ آپ نے حضرت عائشہ بیلی کے ماٹھ عبدالقیس کی عورتوں میں سے میں عورتیں جیجیں اور انہیں تماث باندھے اور ان کے ماٹھ عبدالقیس کی عورتوں میں سے میں عورتیں جیجیں اور انہیں تماث باندھے اور ان کے ماٹھ میں آپ نے با دی تھیں تو آپ نے نازیا طریق پر آپ کو یاد کیااور بے قراری میں ان ان کرتے ہوئے کیا۔

"اس نے جھے اپی فوج کے جوانوں کے میرد کرکے میری بے عزتی کی ہے۔" پس جب آپ مدینہ جہنچیں تو عور توں نے اپنے عمائے اثار دیئے اور آپ سے کما کہ "ہم تو عور تیں جیں۔"

اور اپنے مخالفین کے ساتھ اس تنم کی مروت کرنا آپ کی سنت تھی خواہ وہ عزت کے مستق ہوں اور جس کو بالکل مستحق ہوں یا نہ ہوں اور جسے حضرت ماکشہ براٹیز جیسی حرمت حاصل ہو اور جس کو بالکل

کوئی حرمت طامل نہ ہو آپ سمی کے ساتھ مردت سے پیش آتے تھے اور یہ ایک نادر تر مردت ہے جو جنگ کی شدت میں کی جانیاز سے ظہور میں آئی ہے۔ سرافت و فاہد اس کے ساتھ ساتھ شرافت و نجابت اور ندرت کے باعث آپ کے سینے میں ان لوگوں کے متعلق بھی کوئی کینے نہ تھا جو آپ کے سب سے بڑے دسمن اور سب سے زیادہ نقصان پنچائے دالے اور آپ کے ساتھ کینرو کھنے میں سب سے زیادہ مشہور تھے، آپ سے ایٹ اہل اور اصحاب کو اپنے قاتل کے مثلہ کرنے اور اس کے سواکی اور کے قل کرنے ہے منع فرمایا۔ اور جس طلحہ رہی ہے آپ کی بیعت چھوڑ دی اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے توجیں اسمی کیں آپ نے اس عملین کی طرح اس کا مرضہ کما جس کے کلام سے دکھ اور محبت كااظهار موتا ہے اور آپ نے اپناع كووصيت كى كه جن خوارج نے آپ كى مفول ميں انتشار پیداکیا ہے اور آپ کے معاملے میں گزیر کی ہے وہ آن سے جنگ نہ کریں حالا نکہ وہ آپ کے لیے حفرت معادیہ رہائے اور ان کی فوج سے بھی بڑھ کر برے تھے 'اس لیے کہ آپ نے ان کو مخلص بایا تھا اگر چہ وہ خطا کار تھے اور ای غلطی پر مصر تھے۔ اور شجاعت کے ساتھ ---- خصوصاً ہاتھوں سے جنگ کرنے والے شمیواروں کی شجاعت کے ماتھ --- ایک لازمی خوبی مقرن ہوتی ہے جو اس کے عمل کو تکمل کرتی ہے اور وہ اس سے کم بی جدا ہوتی ہے کو وہ خوبی اور شجاعت 'پانی کے چھڑکاؤ' یا نور کی شعاع کے مانند ہوتی ہے اور متمسوار کی شجاعت صرف اس خوبی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا

> ہیبت طاری کر دینا ہے۔ بعض لوگ اسے فخرو غرور کانام دیتے ہیں گریہ فخرو غرور نہیں اور نہ ہی ہے اس کی اصل اور علامت میں سے ہے اگر چہ بعض رگوں میں اس سے مشاہمت رکھتی ہے۔

> ہے اور وہ خوبی "اعتماد" یا "اعتزاز" ہے یا خاص طور پر میدان جنگ میں دسمن پر خوف و

پس ندموم فخرو غرور ایک نسول چیز ہے جس کانہ کوئی لزدم ہے اور نہ اس میں کوئی اور کے معاقبہ بھی اس میں کوئی اور عالی ہے اور وہ ایک دھوکہ دینے والارنگ ہے جو کمزوری کے معاقبہ بھی اس طرح بایا جاتا ہے اور وہ بردل پر بھی شجاع کی طرح نمایاں ہو جاتا ہے۔

مرجس اعتزازی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں یا وہ اعماد جو ہمارے سامنے اعتزازی صورت میں ناوہ اعتزازی صورت میں نمایاں ہو تا ہے 'وہ جانباز شموار کی شجاعت کا ایباجز ہے جس سے وہ بے نیاز

نہیں ہوسکا اور وہ دشمن کے مقابلہ میں ہیشہ ہی اس کی کارروائی کے ساتھ مصل رہتا ہے اور وہ قوت کی ایک عرض ہے جو جنگ کے در بے دشمن کے ارادے کو کمزور کرنے اور اسے دہشت زدہ کرنے میں شہوار کی مدو کرتی ہے اس جگہ پر اس کی مثال ان عروض کی ہے جن پر اعتاد کر کے فوجیں اعلان جنگ کرتی ہیں اور ان کو حقیر جانے سے دشمنوں کو خوف ذرہ کرتی ہیں اور ان کو حقیر جانے سے دشمنوں کو خوف ذرہ کرتی ہیں اور ان پر حملہ کرتی ہیں بی وہ شجاعت کی طرح جنگ کے سابنوں ہیں سے ایک ضروری سابان ہے جو اس سے جد انہیں ہوتا اور اس میں فخرو تکبر کی کوئی بات نہیں پائی جاتی جس سے شجاع 'اپ غرور کو بہند کرے اور بلا ضرورت اس پر تکبر کی آئی جس اور کا جنرے ۔

ای لیے لوگوں نے قدیم ذمانے سے عسری فخرکو جائز سمجھا ہے اور اسے یاد رکھا ہے
اور اسے بیان کیا ہے اور اسے روایت کیا ہے۔ پس انہوں نے شموار کے لیے جائز قرار دیا
ہے۔۔۔ بلکہ شاید انہوں نے اس پر واجب قرار دیا ہے کہ جب اس کا مقابل اس کے مقابلے
کے لیے آگے آگے تو وہ اسے خوف ناک فخریہ باتوں میں لگالے اور اپی جنگوں کے اشعار
پر ھتا ہوا اور اپنی ضربوں کے خوف سے ڈرا تا ہوا اور اپی جنگوں کی تعریف کرتا ہوا اس سے
جنگ کرے اور انہوں نے معلوم کر لیا ہے۔۔۔ کہ جس طرح وہ اس کی شجاعت کے مختاج ہیں
ای طرح وہ اس کے فخر ہ بمادری اور اپنے مرمقابل کے دل میں رعب ڈالنے کے بھی مختاج
ہیں ' یمی وجہ ہے کہ فخر و بمادری کے قصائد کی طرح مشہور ہیں
اور یہ قصائد دلوں کو نمایت ہی محبوب ہیں۔

اور جن طبائع میں سے عادت جڑ پکڑے ہوئے ہو وہ اے تمام قبائل میں فطر تا اور ارتجالاً

بغیر کمی بناوٹ اور محمد کے مشاہرہ کرتی ہیں۔۔ بس ہم تمام عربی اور غیرعربی قبائل کو دیکھتے

ہیں کہ جب وہ کمی مرمقائل سے جنگ کرتے ہیں تو وہ اے اپنے مجم کی برائی اور قوت کی

زیادتی اور نظر کی مختی اور کپڑے یا بالوں کے دھنے سے مقدور بھر خوفزوہ کرنے کی کوشش

کرتے ہیں اور اس تشم کے موقف میں انسان کھڑا ہو کر اپنی قامت کو در از کر آباور اپنے سینے

کو ابھار آباور اس پر اپنا ہاتھ مار کر بربان حال وہ باتیں کہتا ہے جو ذبان سے کمی جاتی ہیں بس سے

فخراور بمادری ہے اور اعتاد واقد ام کا عنوان ہے۔

اور میدان کے شمسواروں کے لیے یہ خوبی لازی ہے اور خصوصاً پہلے زمانوں کے شمسواروں کے لیے یہ خوبی لازی ہے اور خصوصاً پہلے زمانوں کے شمسواروں کے لیے جو جنگ کے لیے آئے سامنے کھڑے ہوتے تنے اور ان میں سے ہر کوئی مملہ کرتے وقت اپنے مرمقابل کو دیجتا تھا۔

ا منہا < اور اعزار
یہ خوبی عفرت علی بھانی کی خوبوں میں ہے ہواہ سمجھنا چاہتا ہے بچھ لے اور
اس کی وسعت سے اپنا سینہ نگ نہ کرے اور آپ کا حاسد اس کا انکار کر کے اسے تخرو غرور کا عام دے گا اور یا اسے اکھڑین اور تکیر کا نام دے گا وریا اسے اکھڑین اور تکیر کا نام دے گا ، قیس بن سعد نے مصر کی حاکمیت سے معزول ہونے کے بعد آپ سے کما۔

"فداکی قتم آپ تکبر کو دیکنا جانے ہی نہیں ۔۔۔ اور حفرت زبیر بن العوام ،
رسول کریم مانظی کے ساتھ بی منم میں سے گزرتے تو رسول کریم مانظی کے اپنے قریب ہی حفرت علی براٹنے کو دیکھا تو آپ مانظی مسکرا دیے اور حفرت علی براٹنے ہی جواب میں مسکرا دیے تو حضرت زبیر براٹنے نے کیا:
ابن الی طالب آپ فخرو غرور کو نہیں چھو ڈے گا۔۔۔ رسول اللہ مانٹی نے مرور جنگ فرمایا 'اسے فخرو غرور کو نہیں چھو ڈے گا۔۔۔ رسول اللہ مانٹی نے مرور جنگ مرابا 'اسے فخرو غرور نہیں ہے اور تو ظالم ہونے کی حالت میں اس سے ضرور جنگ کرے گا۔ "

پس بین ناپیندیدہ فخر نہیں بلکہ وہ شجاعت ہے جس سے شجاع بھر پور ہو تا ہے اور وہ اعتاد

ہے جو اس کے خلوص اور اعتقامت میں تھلم کھلا نظر آتا ہے 'کو نکہ صاحب اعتاد آدی اس

گی ہدارات کا تکلف نہیں کر آاور نہ ہی وہ اِس کی ہدارات کی ضرورت محسوں کر آب اِس

لیے کہ نہ وہ اس کا تصد کر تا ہے اور نہ اس کے اظہار کا عمد آارادہ کر تا ہے۔

اور حضرت ابن ابی طالب میں اس خلق کا ہدار 'صحیح اعتاد بر تھا جو آپ سے گھٹنے اور

چلنے کے زمانے سے لے کر ہاو خت تک پہنچنے ہے قبل تک جدانہیں ہوا۔ پس ابتد ائی طفو لیت

خلیک دن بھی آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ اس دنیا میں اپ آپ کو کوئی "چز" بھیں اور

یہ کہ آپ کوئی پناہ دینے والی قوت ہیں جس کی طرف پناہ لینے والا ما کل ہو تا ہو را بھی آپ سے کہ آپ کوئی پناہ دینے والو اور ایسی آپ کوئی اور آپ ما تیکھیل اور آپ ما تیکھیل کے اور آپ ما تیکھیل کوئی مرداروں نے رسول کر یم ما تیکھیل کوئی کوئی اور آپ ما تیکھیل کوئی مرداروں کو درائے گئی اور آپ ما تیکھیل کوئی مرداروں کوئی مددگار نہ تھا۔۔۔ اگر حضرت اور میکھینے گئے اور مددگار کے متعال دریا ہو تے قو اس دو ذان شیوخ کے در میاں ور جاتے 'جندیں بدوی قبیلہ کے آوا ہے خشیت آور خشوع کے مقام تک سرباند کر دیا تو دیا تھا لیکن حضرت علی ہو ہو اس نو تو میل میں ایک پر اعتاد اور غفیتاک شخص کی طرح با تردو

آواز دی کہ میں آپ کا مددگار ہوں۔۔۔ تو وہ جمالت اور انتکبارے آپ پر ہننے گئے اور قضاو قدر نے جان لیا کہ اس دفت اس نوجوان کا آئید کرناان سرداروں کے ساتھ جنگ کرنے ہے

یہ وہی علی براٹر ہیں جو بجرت کی شب آنحضرت مالیکی کے بستر پر سوئے ۔ حالا نکہ آپ

کو علم تھا کہ تمام مکہ والے اس بستر پر سونے والے کے قتل کے مشورے کر رہے ہیں۔

اور یہ وہی علی براٹر ہیں جو بار بار عمرو بن ودے جنگ کرنے کے در پے ہوئے اور

حضرت نبی کریم مالیکی آپ کو بٹھاتے اور آپ کو اس انجام سے ڈراتے جس سے عرب

مشسوار بلاخوف ڈراتے تھے۔ آنخضرت مالیکی فرماتے بیٹے جاؤ' یہ عمرو ہے' حضرت علی

مشسوار بلاخوف ڈراتے تھے۔ آنخضرت مالیکی مقابلہ کروں گا۔۔۔ گویا آپ جائے بی نہ تھے

براٹی جواب دیے 'خواہ عمرو بی ہو میں اس سے مقابلہ کروں گا۔۔۔ گویا آپ جائے بی نہ تھے

کہ کون ڈر آ ہے اور کیے ڈرا جا آ ہے' آپ صرف اس شجاعت کو جائے تھے جس سے آپ

بھرپور تے اور بغیر کی کلفت اور پرواہ کے اس پر اعماد رکھتے تھے۔
اور شہواری کی لبی ریاضت کی وجہ سے یہ اعماد آپ میں رچ بس کیا تھا جیسا کہ ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ شجاعت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس اعماد کو
حاسدوں کے حد اور منکروں کی ضد نے مزید مضبوط کر دیا ہے اور یہ دونوں اس لائن ہیں کہ
آدی ان سے پختہ اعماد اور بے لیک خود داری حاصل کرے اور اپ آپ براس اعماد کے
شواہد میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اسے میدان شجاعت سے اٹھاکر میدان علم ورائے میں
شواہد میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اسے میدان شجاعت سے اٹھاکر میدان علم ورائے میں

بھی لے آئے آپ فرمایا کرتے تھے۔
"جھے کھو دیئے ہے پہلے بھے سے پوچھ لو' اس خدا کی تتم جس کے تبنہ
قدرت میں میری جان ہے کہ تم اپنے اور قیامت کے درمیان جو بات بھی جھ سے
پوچھو گے اور اس گروہ کے متعلق جو ایک سو آدی کو ہدایت دینا اور ایک سو آدی کو
گراہ کر آ ہے جو بات بھی پوچھو گے میں تم کو اس کے آواز دینے والے 'اس کے
گراہ کر آ ہے جو بات بھی پوچھو گے میں تم کو اس کے آواز دینے والے 'اس کے
دہنمائی کرنے والے اور اس کے باکنے والے اور اس کے اونٹوں کے جیننے کی جگہ
اور اس کے کجاوؤں کے اتر نے کی جگہ کے متعلق بتاؤں گا۔"

اور اس کے شواہد میں سے میہ بات بھی ہے کہ جب فارجی آپ پر دین سے برگشتہ ہو جانے کی تہمت لگارہے تھے 'آپ فراتے تھے کہ جب نارجی شدہ میں اس میں اس

" میں اس امت میں اپنے نبی کے بعد اپنے سوائمی آدمی کو شمیں جانتا جس نے

## الله تعالی کی عبادت کی ہو میں نے اس امت کے کسی آدمی کے خدا کی عبادت کرنے ت نومال ملے اس کی عمادت کی ہے۔"

اتهام نے اور بھی آپ کوائے آپ پر بھروسہ کرنے میں زیادہ پختہ کر دیا 'جب آپ کے مخالفین "حضرت ملحد برایش اور حضرت زبیر برایش نے ترک مشورہ پر آپ پر عماب کیاتو آپ

"میں نے کتاب اللہ کی طرف دیکھا اور جو اس نے ہمارے لیے قانون وضع کیا ہے اس پر نظری اور جس کے ساتھ اس نے ہمیں فیصلہ کرنے کا علم دیا ہے میں نے اس کی اتباع کی ہے اور حضرت نی کریم مانتہا کی سنت کی اقداء کی ہے اس مجھے اس بارے میں نہ آپ دونوں کی رائے کی ضرورت ہے اور نہ کی اور کی اور نہ کوئی ایا فیصلہ ہوا ہے جس سے میں نا آشنا ہوں کہ تم دونوں اور اینے مملان بھائیوں سے مشورہ لول اگر ایس بات ہوتی تو میں آپ دونوں اور دیگر لوگول سے

اور آپ نے اس عادت کا اظهار اس کے کیا کہ آپ رہائی، نہ تکف کرتے تھے اور نہ محبت کے لیے جیلہ بازی کرتے تھے بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ "رابھائی وہ ہے جس کے لیے تکلف کیا جائے۔

"جب مومن این بھائی سے منقبض ہو تا ہے تواسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور جولوگ آپ سے بناوٹ اور رضامندی کے خواہش مندیں وہ غلطی پر ہیں ، خصوصاً رعایا کے ان ارزاق و حقوق کے متعلق جن کا آپ کو امین بنایا گیا ہے 'وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ واضح اکھڑین اور فخرو غرور ہے حالا نکہ نہ میہ اکھڑین ہے اور نہ فخرو غرور ہے بلکہ میہ شہوار " کی وہ شجاعت ہے جو اپنے لوازم سے جدا نہیں ہوتی اولا بیر بد ظنی کاوہ ناشکراغصہ ہے جو اپنے قیدی کو مدارات اور ریاکاری کرتے نمیں دیکتا ہی تکلف سے ان عادات کا اظہار نہیں ہو یا جيها كه وه است فخرو غروريا اكهرين كيت اور سجهت بي بلكه مخقريات بير ب كه وه اخفاء كابهي تکلف نمیں کر نااور جب وہ اپنے دلی خیالات کی طرف متوجہ ہو تا ہے تو وہ عجیب بات کاار اوہ نمیں کرتا اور نہ اس سے راضی ہوتا ہے بلکہ وہ اس سے منع کرتا اور بہ شدت اس سے اجتناب کرتاہے اور جس سے محبت کرتاہے اسے و فیت کرتاہے کہ

"این آپ برغود کرنے اور اپنے نفس کی اچھی لکنے والی بات پر اعتاد کرنے اسے نامی آفت سے نے ۔۔۔ اور خوب سمجھ لے کہ خودبندی صواب کی دشمن اور عقل کی آفت

ہے۔"

اظہار میں تکلف کرتے تھے اور نہ کی چیز کے اظاق کا دارور اراس امریہ تھا کہ آپ نہ کی چیز کے اظہار میں تکلف کرتے تھے اور نہ کی چیز کے اضاء میں تکلف کرتے تھے اور اپند احین سے بھی تکلف کو قبول نہ کرتے تھے 'بااو قات ایک آدی آپ کی تعریف میں افراط سے کام لیتا' طالا نکہ وہ آپ کے زدیک مسم ہو آ تو آپ اے اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک اس کی نیت کا اعلان نہ کردیے اور اے فراتے:

"جو کھے تو کمہ رہاہے میں اس سے کمتر ہوں اور جو کھے تیرے دل میں ہے اس

اور تکلف کی یہ قلت آپ کی شجاعت 'جنگ اور بھرپور اعتاد اور قوت کی عظیم عادت سے موالقت رکھتی ہے اور حقیقت و مجاز کے ملک میں برابر آپ کے ماتھ چلتی ہے 'گویا آپ جو پچھ کرتے ہیں اس کے ماتھ اس کا واسطہ ہیں ہو آتھا جیسے اشیاءا ٹی کانوں سے بر آمہ ہوتی ہو آتھا جیسے اشیاءا ٹی کانوں سے بر آمہ ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ اپ یہ دمقابل اصحاب کے ماضے تھے مائدے ہونے کی حالت میں بھی چلے ہیں۔ مثلاً آپ اپ یہ دمقابل اصحاب کے ماضے تھے مائدے ہونے کی حالت میں بھی چلے والے شے حالا نکہ وہ خیلے اور ریاکاری سے پُر ہوتے تھے اور بھی بھی آپ خضاب بھی نہیں لگتے تھے اور ان او قات کے علاوہ لگاتے تھے اور ان او قات کے علاوہ بالوں کو خضاب سے محروم نہیں کرتے تھے۔ حالا نکہ اس سے آپ کی بے پروائی کم ہوتی تھی بالوں کو خضاب سے محروم نہیں کرتے تھے۔ حالا نکہ اس سے آپ کی بے پروائی کم ہوتی تھی ہر خضاب نے جو چھپا اور ظاہر کرتا ہوتا ہے اسے وہ چھپا تا اور ظاہر کرتا ہوتا ہے اسے وہ چھپا تا اور ظاہر کرتا ہوتا ہے اسے وہ چھپا تا اور ظاہر کرتا ہوتا ہوتی ہیں جیب عادت اور عجیب خیال نہیں؟

بلکہ آپ کی یہ قلت تکلف 'آپ کی ایک اور عادت ہے بھی موانقت رکھتی ہے جیساکہ شیاعت 'اپی قوت اور مضبوطی ہے موانقت رکھتی ہے یا وہ شریف شموار کے دل میں شیاعت کے قریب قریب ہوتی ہے اور اس سے کم بی جدا ہوتی ہے 'ہاری مراد اس صریح بی شیاعت کے قریب قریب ہوتی ہے اور اس سے کم بی جدا ہوتی ہے 'ہاری مراد اس صریح بی سے ہے جس پر آدی دکھ اور مصیبت میں بھی ایسے بی جرات کر لیتا ہے جسے منفعت اور آسودگی میں کر لیتا ہے اور کسی فیض نے آج تک سے ہمت نہیں پائی کہ وہ آپ کے ذے کوئی اس بات نگائے جس میں آپ نے ضلح اور جنگ میں اور اپنے اسحاب اور اپنے وشمنوں کے ایسی بات نگائے جس میں آپ نے صلح اور جنگ میں اور اپنے اسحاب اور اپنے وشمنوں کے ایسی بات نگائے جس میں آپ نے صلح اور جنگ میں اور اپنے اسحاب اور اپنے وشمنوں کے ایسی بات نگائے جس میں آپ نے صلح اور جنگ میں اور اپنے اسحاب اور اپنے وشمنوں ک

درمیان و خالص حق کی مخالفت کی ہو اور شاید آپ مدرگاروں اور دشمنوں کے درمیان رفانت پیدا کرنے کے لیے اس کے بہت ضرورت مند تھے کیونکہ انہوں نے ضد اور اختلاف سے آپ کو تک کرلیا تھا ، ہی آپ نے تکی اور آرام میں ان کے ساتھ بچ بات کرنے ہے یے سجاوز نہیں کیا یمال تک کہ آپ کے ایک نمایت قریبی آدمی نے کماکہ

"آپ ایسے آدی ہیں جو جنگ میں اٹی شجاعت کو تو جانے ہیں لیکن اس کے حِلوں کو نہیں جانے۔"

اور آپ بیشرایناس قول کے قائل رہے کہ

"ايمان كى علامت بير ہے كرتو ہے كو جھوٹ براس وقت ترجے وے جب جھوٹ ے کے فائدہ ہو اور ہے سے کھے نقصان ہو اور سر کہ تیری گفتگو کو تیرے علم بر نفیلت ہو اور تو دو سرے کی بات کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔"

اور آب اپنے ایمان و تقویٰ میں بھی اپنے دائیں ہاتھ کے کام اور اپنی زبان کی گفتگو کی طرح راست باز سے اور کوئی ظیفہ آپ سے دنیوی لذت یا حکومت کی بخشش میں زیادہ بے رغبت نه تفااور آپ اميرالموشين بوتے موئے جو کھاتے تھے اور آپ کی بوی اپنے ہاتھوں ے انہیں پینی تھی اور جس تھلے میں جو کا آٹا ہو تا تھا آپ اس پر مرلگادیے تھے اور فرماتے

"من يند نيس كر ماكر مير بيد من ده چيز داخل موجي كا محص علم نه

حضرت عمر بن عبد العزيز جو اميه خاندان سے سے ، جو حضرت علی رہین سے بغض رکھا تھااور آپ کے لیے برائیاں کھر تارہتا تھااور آپ کی بے شار خوبیوں کو چھیا تا تھا' فرماتے ہیں: "دنیا کوسب ہے زیادہ ہے رعبتی کے ساتھ جھوڑنے والے حضرت علی بن الی

اور سفیان براش کمتے ہیں کہ

"حضرت على بن الله في المنت براين و كلي اورنه مركند ، يرسركنده وكما

اور آپ نے ان شکانوں کو پیند کرتے ہوئے جمال پر فقراء سکونت پذیر سے کوفہ کے قصرابین میں فرد کش ہونے سے انکار کر دیا اور بعض او قات آپ نے اپنی تلوار فروخت کر ی تاکہ آپ اس کی قیمت سے جادر اور کھانا خرید سکیں اور نفر بن منصور نے عقبہ سے اور اس نے ملقبہ سے اور اس نے ملقمہ سے دوایت کی ہے وہ بیان کر تاہے کہ

"من ایک روز حضرت علی برایش کے پاس گیا کیا دیگتا ہوں کہ آپ کے مائے کھٹا دورہ جس کی کھٹائی نے بچھے اذبت دی اور خشک روٹی کا عکوا پڑا ہوا ہے میں نے کہایا امیر الموسنین کیا آپ اس ضم کا کھاٹا کھاتے ہیں؟ آپ نے بچھے فرمایا اے ابوالجوب ارسول کریم میں شہر اس سے بھی زیادہ خشک روٹی کھایا کرتے ہے اور میرے کروں سے زیادہ کھردرا لباس زیب سن فرمایا کرتے ہے 'اگر میں آپ کے میرے کروں سے نیادہ کو درا لباس زیب سن فرمایا کرتے ہے 'اگر میں آپ کے طریق کو افتیار نہ کروں تو بچھے فوف ہے کہ میں آپ سے مل نہ سکوں گا۔ "
میرے کروں تو بچھے فوف ہے کہ میں آپ سے مل نہ سکوں گا۔ "
اس شدید زیر کے باوجود حضرت علی برایش طبیعت کی خشکی ' تک دلی اور معاشرتی بر سلوکی ہے بہت دور سے بلکہ آپ میں نری یائی جاتی تھی جس میں آپ بے تکلفی بھی کرتے بر سلوکی ہے بہت دور سے بلکہ آپ میں نری یائی جاتی تھی جس میں آپ بے تکلفی بھی کرتے ہے حتی کہ آپ کو بہت فوش طبیع کہا جا تا تھا۔ حضرت عمر برایش ہے دوایت بیان کی گئی ہے کہ سے حتی کہ آپ کو بہت فوش طبیع کہا جا تا تھا۔ حضرت عمر برایش ہے دوایت بیان کی گئی ہے کہ آپ نے خضرت علی برایش ہے کہا۔

۔۔ "فدا تعالیٰ تیرے باپ کو عزت دے "تجھ میں خوش طبعی پائی جاتی ہے۔" اور یجھ لوگوں نے آپ سے استخلاف کے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا:

"میرے خیال میں علی پریش اور عثمان پریش میں سے ایک آدمی خلافت ماصل کرے گا، پس وہ ایبا آدی ہے جس میں خوش طبعی پائی جاتی ہے اور وی انہیں رائے پر والنے کا مزاوار ہے۔"

اور حضرت ابن العاص نے آپ کی خوش طبی کو صد سے بڑھ کر بیان کرتے ہوئے اسے
" زبردست خوش طبی " کا نام دیا ہے اور وہ اس بات کو اہل شام کے در میان بار بار د ہرائے
گئے تاکہ وہ اس کے ذریعے الم کی ظافت کی المیت کے بارے میں قدح کر سکیں "ہم صرف
یمی کہتے ہیں کہ ابن العاص نے اس وصف کے بیان میں مبالفہ سے کام لیا ہے اور عیب دار
خوش طبی کمی آپ کی صفات میں شامل نہ تھی "کیونکہ حضرت علی برینی کی تاریخ اور آپ
کے دوستوں اور دشمنوں کے ماتھ آپ کے اقوال و نواور ہارے پاس محفوظ ہیں جن سے
ہمیں آپ کی خوش طبی کی عادت کے متعلق میں دلیل لمتی ہے کہ آپ کچھ ذیادہ ہی خوش طبع
واقع ہوئے سے پس آگر اس وصف کی کچھ فضیات ہے تو اس نے حضرت عمر بن الحطاب برین واقع ہوئے اس کا مرجع سے امرہوا کہ حضرت

علی متعدد سالوں تک کمی شغل شاغل سے فارغ رہے اور اس شغل شاغل نے آپ کو اپی پختگی سے ہٹا دیا اور بعض وقت آپ کو اپی نری کی طرف ادر اپنے دوستوں اور مریدوں سے باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دیا' پس اس آرام کو خالص خوش طبعی خیال کر لیا گیا پھر مبالغہ کر لیا اور اس کا ایک داقعہ یا کوئی نادر واقعہ بھی تحریر نہ کر سکے جو ان کے بیان کردہ قول کو ان کے لیے جائز قرار دیتا۔

اور حضرت اہم کو پچھ فکری صفات اور خوبیاں بھی حاصل تھیں جو آپ کی مشہور اور متفقہ نفسیاتی اور اخلاقی خوبیاں ہیں۔ آپ کے انسار اور مخالفین آپ کی بلاغت پر متفق ہیں اور آپ کے علاوہ معاملات کے نمٹانے میں آپ کی رائے اور آپ کے علاوہ معاملات کے نمٹانے میں آپ کی رائے اور آدمیوں کے انظام کے بارے میں آپ کی ذیر کی کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہوں۔

اور حق بات یہ ہے جس میں کسی قتم کا اختلاف نہیں پایا جا آکہ آپ کو تیز نہی سے خاص حصہ ملا تھا جس کا کوئی انصاف پند آدمی انکار نہیں کر سلنا اور آپ نے فیصلہ جات کی مشکلات میں حضرت عمر بواٹن اور حضرت عثمان بواٹن کو بہترین مشورے دیے اور آپ ان طلفاء کی مانند ہے جو اصحاب محکمت اور فکری ڈاہب کے محققین میں سے ہوتے ہیں اور قبل طلفاء کی مانند ہے جو اصحاب محکمت اور فکری ڈاہب کے محققین میں سے ہوتے ہیں آپ ایے عالم اس کے کہ یونانی یا ایرانی علم وہاں پنجا محکم کلام کے اخلاق کو سمجھتے ہے ہیں آپ ایے عالم سے جو سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جائے ہیں اپنے مواعظ اور خطبات میں ایک عقل مند او بب کی طرح ان کی شرح کرتے ہیں۔

یہ ایک متفقہ بات ہے جس میں کوئی ذیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا کھر لوگ آپ کے بارے میں متفرق ہو کر دو رائے دیے جی اگر چہ وہ پارٹی باز دشمنوں میں سے نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو فیم اور مشورہ سے وافر حصہ طلا تھا لیکن کام کے وقت آپ مشکل وقت کے نقاضے کونہ سجھتے تھے اور جو کچھ سجھتے تھے ایں سے فائد مند اٹھاتے تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنگی اور اضطرار آپ کو روکے رکھتے تھے اور آپ کے دشمنوں کو یہ دونوں باتیں نہ روکتی تھیں حالا نکہ وہ آپ سے سمجھ اور رائی میں کم تر تھے اور آپ نے اپنے لیے باتیں نہ روکتی تھیں حالا نکہ وہ آپ سے سمجھ اور رائی میں کم تر تھے اور آپ نے اپنے لیے باتی عذر بنایا ہوا تھا جو اس عذر کے مشابہ تھا 'ایک موقع پر آپ نے فرمایا:

"خدا کی شم معاویہ روائے مجھ سے زیادہ زیرک اور ہوشیار نہیں ہیں لیکن وہ جھوٹ بولے اور ہوشیار نہیں ہیں لیکن وہ جھوٹ بولے اور عمد شکنی کو میں ناپند نہ کر آتو میں سب

لوگوں سے براہ کر زیرک اور ہوشیار ہو تا۔

اور دونوں آراء میں ہے کوئی رائے قاطع ہے اس کا اظہار ہم آئندہ نصلوں میں مناسب مواقع پر مفصل طور پر کریں گے الکین اس جگہ پر ہم دو حقیقق کا تعین کرتے ہیں جو بہل طور اپندائدر وہ بات رکھتی ہیں جے ہم اس کتاب میں اپ مقام پر تفصیل سے بیان کریں گے اور ہمارے خیال میں دہ دونوں حقیقیں طویل بحث کی متحمل نہیں ہوں گی اور وہ دونوں ہے ہیں کہ مکی آوی نے کبھی ہے بات ثابت نہیں کی کہ مشکلات کے حل میں امام کی رائے کی نسبت دو مروں کی آراء پر عمل کرنا زیادہ سود مند اور فائدہ بخش تھا اور نہ تی کی رائے کی نسبت دو مروں کی آراء پر عمل کرنا زیادہ سود مند اور فائدہ بخش تھا اور نہ تی کی نسبت دو مروں کی آراء پر عمل کرنا زیادہ سود مند اور فائدہ بخش تھا اور نہ تی کی اور ہے کہ امام کے خالفین امور کو ان سے بہتر طور پر سرانجام دیتے سے کاش وہ ان کی جگہ ہوتے اور انہیں بھی وہی پریشانیاں لاحق ہو تیں جو انہیں لاحق تھیں اور سے دونوں حقیقیں اس لائق ہیں کہ ترازد کی زبان کو ماکل ہوئے سے پہلے کنٹرول کر لیں اور سے دونوں حقیقیں اس لائق ہیں کہ ترازد کی زبان کو ماکل ہوئے سے پہلے کنٹرول کر لیں کہ دو ادھرادھرنہ ہو جائے۔

یہ مفات ایک باتر تیب لای میں پروئی ہوئی ہیں 'وہ طاقتور ہونے کی وجہ سے راست باز سے اور راست باز ہونے کی وجہ سے زاہد متنقیم ہے اور اختلاف کے پیدا کرنے کا مقام ہے کو نکہ راست بازی 'رضامندی اور نارضامندی اور قبول و نفور میں 'راست باز کے ساتھ نہیں گھومتی اور اس راست باز آدی کے لیے سب سے تجی شادت یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی زندگی ہی میں اس کے لیے شاندار اور مثالی صفات ثابت کی ہیں اور انہوں نے صرف ای بات میں اختلاف کیا ہے جو ان کی خواہشات سے متصادم بھی اور اس کے متعلق انہوں نے شہمات پیدا کیے ہیں اور کوئی ایبا شخص موجود نہیں جس نے خواہشات کے پیچے لگ کر آپ پر طعن کیا ہواور مجروہ ٹھوس بات تک پہنچا ہو۔



مرلاناسيدعلى نقى نقوى

# فضائل جناب اميركي امتيازي خصوصيات

دنیا میں بے شار جماعتیں ہیں اور ہر جماعت کے کچھ پیشوایان و ہزرگان ہیں اور ہرایک پیشوا ہزرگ کی روحانی و اخلاقی عظمت کے متعلق روایات ہیں جو اس جماعت میں شهرت رکھتی ہیں اور اس جماعت کے افراد ان روایات کے سامنے سرتشلیم خم کرتے ہیں۔

ان قدیم نداہب کو جانے ویجئے جن کا وجود تاریخ کے صفحات پر ہزاروں یا صدیوں برس کی مدت سے چلا آ رہا ہے ابھی وہ جماعتیں جن کی پیدائش آ نکھوں کی دیکھی بات ہے ان میں بھی اپنے رہنمایان کے متعلق اس قتم کی روایتیں موجود ہیں اور مقبولیت رکھتی ہیں۔

کون بابی بمائی ند بہب کا پیرو ہوگا جو علی محمہ باب کے گولیوں کی باڑھ سے ایک مرتبہ محفوظ رہ جانے کو ان کی عظیم طاقت روحانی کا نتیجہ نہ سمجھتا ہو گا اور مرزاحیین علی بماء ماز ندرانی کی بغیر تعلیم ظاہری عالم علم لدنی ہونے پر ایمان نہ لایا ہو گا اور کون قادیا نی نہ بہب کا نام لیوا ہو گا جو مرزا غلام احمد قادیا نی کو ان تمام کمالات کا حامل نہ سمجھتا ہو گا جن کا وہ اپنے متعلق ادعاء رکھتے ہو گا در ان کے بیان کے مطابق اس کا لیقین نہ رکھتا ہو گا کہ خد ائے عرو جل ان کے خواب میں آیا اور لال روشنائی سے ان کے پیش کردہ کاغذ پر دستخط کیئے جس کے قطرے 'جو قلم سے جھنگنے میں گرے تھے ان کے لباس پر بیداری کے بعد بھی نمایاں تھے۔

املامی جماعت میں بدفتمتی سے شروع ہی میں افتراق پیدا ہو گیا اور وہ ند ہب جو دنیا کو امت واحدہ بنانے اور حبل الهی سے بلا افتراق وابستہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کے مانے

والے دوجار نہیں بلکہ تہتر فرقوں میں منقئم ہو گئے جن میں سے ہرایک نے اپنا قبلۂ مقصد اور کعیۂ عقیدت الگ قرار دے لیا۔

اس صورت میں بید امر بالکل قابل تعجب نہیں کہ خود مسلمانوں کے مختلف فرقوں ہیں ہہ اعتبار اپنے اپنے برز گوں کے الیمی روایات شائع ہو گئیں کہ اگر وہ سب یک جاکی جا کی جا کی اور ایک غیرجانبدار انسان ان کو دکھے کر کسی ایک متفقہ نقط پر پنچنا چاہے تو جیرت و سر سمنتگی کی ایک ایسی بھول مجلیاں میں گر فنار ہو جائے جس سے چھنکار احاصل کرنا جو گے شیر الانے سے کم مشکل نہیں ہے۔

اب اگر وہ ڈاکٹر امید کرکی طرح حقیقت طلبی سے کوئی غرض نہیں رکھتا اور صرف رسمی حیثیت سے مختلف ندا ہب پر ایک پچھملتی ہوئی نگاہ ڈال کر کسی ایک پہلو کی طرف مڑ جانا چاہتا ہے جد هر اس کا دماغ نہیں 'گر دل چلے جانے کی تحریک کر رہا ہے تو وہ اس ہنگامہ اختلاف کو پورے املام ہی سے کنارہ کشی کا بہانہ بنا لے گا اور اوھر چلا جائے گا جد هر جانے کا مشتاق پورے املام ہی سے کنارہ کشی کا بہانہ بنا لے گا اور اوھر چلا جائے گا جد هر جانے کا مشتاق

لین اگر وہ بچ مچ نقطہ حقیقت کی تلاش میں ہے تو اے صرف یہ کر ایک چورا ہے ہے ہوئے ہیں۔ کیا معلوم کون سے ہٹ جانے کا حق نہیں ہے کہ یہاں نے تو بہت راستے گئے ہوئے ہیں۔ کیا معلوم کون فکی ہے۔ کیونکہ ان ہی بہت راستوں میں تو ایک وہ بھی ہے جو صحیح منزل تک پہنچائے والا ہے۔ اگر انہان "کاوش جبتجو" ہے ہمت ہار کر اس فقطۂ مشترک ہی ہے ہٹ کیا تو منزل سے جتنا نزدیک ہو گیا تھا اس سے بہت زیادہ اب دور ہو جائے گا۔

ایسے فخص کی بیہ "کج دلی" اور "پت ہمی" بالکل اس انسان کے مانند ہے 'جو مخلف زاہب کے عظیم اختلافی مسائل کو دکھیے کر اصل ذہب ہی ہے علیمدہ ہو کر "لاند ابیت" کے گوشہ میں بناہ گزیں ہوتا ہے ۔ حالا نکہ اس سے اعتباء وجوارح کو ذہب طلب ہے ممکن ہے آرام مل جائے لیکن روح کو وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا جو کسی حقیقت کو حقیقت سمجھ کر اختیار کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے ۔

ایسے لوگوں کی یہ "داخی کالی" برصغیر کے مسلمانوں اور بالخصوص شیعوں کی اس جسمانی کالی کے بانند ہے جو اسباب معیشت کی گوناگونی اور نفع و نقصان کے انتبار ہے ان کی دگر گونی ہے کہ انتراکہ ہوئے میں اور اس طرح سے تھراکر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا اپنے لیے سب نجات سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح تجارت و حرفت و صناعت سب چیزوں سے کنارہ کشی کر کے بے کاری کی زندگی گزار نا اپنے

کے سبب اطمینان سبھتے ہیں۔ نتیجہ یقیناً دونوں کا ایک ہے' بے ٹک ایک جگہ "دنیوی "اور ایک جگہ "افروی"۔

"منزل حقیقت کا طالب" بے شک اس کا فرض ہے کہ ہر ہر جادہ کو سمجھے 'ہر ہر رستہ کو اور سمجھے 'ہر ہر رستہ کو اور سمجھ 'ہر ہر رستہ کو پہر میں نہ ہو جسے وہ پورسے 'ہر ہر گلی 'کو چہ میں نہ ہو جسے وہ جمو ڈ کر آ کے نکل گیا ہے۔

اسلامی روایتوں کے اختلاف کی صورت میں بھی جانج پڑتال کی ضرورت ہے 'نفذ و تبصرہ کی حاجت ہے۔ سے جھوٹے 'کھرے کھوٹے کے امتیاز کے لیے روایت و درایت کے حصول پر بحث کی ضرورت ہے۔ تب دودہ کا دودہ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ حق نظر کر باطل کی آمیز شول سے علیحدہ اور وا تعیت نکھر کر آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔

مب سے پہلے اسے بیر دیکھنا چاہیے کہ کون فریق ہے جس نے نفز و نظر کے دروازوں کو بند کیا ہے ' جرح و تعدیل کے راستوں پر بہرے بٹھائے ہیں اور اپنے مجوزہ راستے کی طرف آئکھوں پر پٹی باندھ کرلے جانا چاہتا ہے۔

"الصحابة كلهم عدول" المحاب كرب عادل إلى اور "اصحا بة كالنجوم بايهم اقتديتم المتديتم" "اسحاب في مب سارول كه انذ إلى جم كى بيروى كى جائے (بلااستفاء) برايت بى برايت ہے۔"

اوهر کسی صحابی کے کسی طرز عمل پر 'کتنی ہی متانت' ادب اور تہذیب کے ساتھ کیوں نہ ہو' نکتہ چینی شروع ہوئی ادھر جبین عقیدت پر شکن آئی' چرہُ اظلام غصہ سے تمتما گیااور کاکل ارادت بل کھانے آئی۔ ہا کیں! اصحاب نبی مشتری شان میں گستانی ؟ تبری اکھلا ہوا تیری ا

کویا ان لوگوں کی لغت میں کمی اصولی اعتراض اور آئینی اظهار اختلاف کا نام ہے "
"تیرا" اور ای کی دو سری تفییر ہے۔ "گالیاں دینا" جبی تو جس صاف سادہ مسلمان سے پوچھتے وہ کے گاکہ گالیاں دیناشیعوں کاجزوند بہب ہے اور بیہ شعریزہ ہو دے گا

دشنام به مذہبے که طاعت باشد مذیب معلوم و ایل مذیب معلوم

پھر پھر کتابیں ایسی مقرر کرلیں کہ دنیابدل جائے ' زمین آسان میں انقلاب آ جائے 'ان ای کتابوں سے "رکیلا رسول " ایسی رسوائے عالم کتاب تصنیف ہو جائے ' جس پر اس کے مصنف کو تلوار کے گھاٹ آثار کر خود سول پر پڑھ جانا پڑے 'لیکن یہ زبان سے نہ نکے گاکہ ان کتابوں کی سب روایتیں معتبر نہیں ہیں 'کوئی ضعیف ہے 'کوئی موضوع ہے اور کوئی غیر معتبر' بلکہ کہتے ہی رہیں گے کہ "اصبح الکتب بعد کتاب البادی" اور یہ کہ ان کی روایات نقذ و تبھرہ سے بلند و برتر ہیں۔

روایا اللہ کا بارہ ذوق تحقیق ہے "رجال بخاری" الیمی کتاب لکھ دے گاتو اللہ کوئی بے چارہ اللہ کا بندہ ذوق تحقیق ہے "رجال بخاری" الیمی کتاب لکھ دے گاتو اس پر اخباروں کے صفحات پر وہ شور برپاکیا جائے کہ شور محشر بھی شرما جائے اور وہ بے چارہ ایس پر اخباروں کے صفحات پر وہ شور برپاکیا جائے کہ جو راجبال اور ایسا دم بخود ہو کہ پھر اتنی ہمت ہی نہ کرے۔ اور نہیں تو دھمکی دی جائے کہ جو راجبال اور

شردها نند کاانجام مواوی تمهار انجی موگا-

فروغ دین لینی مسائل شرعیہ میں اجتناد و استباط لیمی ذاتی غور و خوض کا دروازہ بند۔

گنتی کے چند اشخاص جو اب ہے ایک ہزار سال سے زیادہ پہلے اور پیفیراکرم میں ہور ہے عمد

سے کم و بیش ڈیڑھ دو سو برس بعد لیمی نہ زمانہ نزول احکام و تشریح مسائل کے وقت حاضر نہ

زمانہ اجرائے تھم اور ہنگامہ عمل کے ناظر عمر پورا دار و مدار ان ہی کی ذاتی آراء پر اور تقلید

کا پورا بار ان کے مردہ بوسیدہ کاندھوں پر ۔ قاعدہ ہے کہ جس قوت کے فرائنس اس سے الگ

کر لیے جائیں وہ توت پھران فرائنس کے اداکر نے ہے قاصر ہی ہو جاتی ہے۔

یقیناصدیوں کی بیہ پابندی عقول وافکار میں جمود پیدا کرے توکوئی تعجب نہیں۔ اصول نربب میں عقلی بحث کا در داڑہ اس لیے بند کہ حسن و بتح عقلی کوئی چیز ہی نہیں اور اچھے یا برے کے کوئی معنی نہیں۔

اب رہاکیا؟ آئیس بند کر کے کانوں پر بردے ڈال کے 'دہ فی طاقتوں کو بے کارو معطل بنا کے جو بچھ کما جائے اسے مان لواور جو بتایا جائے 'اسے جان لو' سجینے کی کوشش نہ کرو۔
ایک غیرجانبدار وسیع النیال انسان کو اس سے کمنگنا چاہیے اور دل میں کمنا چاہیے یاالئی معالمہ کیا ہے 'فرامیش کاکار فانہ ہے؟ طلسی قلعہ ہے؟ راہ ظلمات ہے؟ آخر ہے کیا کہ چون و چرا کی مخیائش نہیں۔ سوچنے سبجینے کی اجازت نہیں۔ اس کا نغیر ضرور بے اطمینانی کی کروئیس بدلے گا اور شکھے گا کہ پچھ نہ بچھ ہے جس کی پردہ بدلے گا اور شک و شبہ ہے جس کی پردہ واری منظور ہے۔

رموں ورا ہے۔ اس منزل سے عبور کرلیا اور ذرا آئیس کھول کر دیکینے کی کوشش کی اب اگر اس نے اس منزل سے عبور کرلیا اور ذرا آئیسیں کھول کر دیکینے کی کوشش کی اور تنسیل کے اور تنسیل کے دارج و مراتب پر اس کی خصوصیت سے نگاہ منی اور تنسیل کے

ظار زار میں دامن الجھانے سے قبل اس نے اجمال کی دادی کو طے کر اینا چاہاور سے دیکھا کہ افراصولی حیثیت سے ایک بزرگ ترین پیٹوا کے لیے معیار کیا مقرر کیا گیا ہے؟

اس نے ایک طرف نگاہ ڈال ایک فرن کے نمائندہ کو دیکھا کہ عرشہ بلندی سے چینے چینے کر بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ بلند ترین انسانی اوصاف کی ایک فہرست ہے جو سارہا ہے کہیں پر آواز میں ارتفاش نہیں ۔ لہہ میں اضطراب نہیں تقریر میں جھول نہیں ۔ زبان میں کنت نہیں ' لبول پر ختکی نہیں ' گلے میں فر فراہث نہیں ۔ وہ کہ رہا ہے ۔ "پیٹوائے نہب ' اہام خلق ' رسون میں گلے میں فر فراہث نہیں ۔ وہ کہ رہا ہے ۔ "پیٹوائے ذہب ' اہام خلق ' رسون میں آخر نے بو سکتا ہے جو اعلم زمانہ ہو ' افضل زمانہ ہو ' از بد فرانہ ہو ' اور ع ہو ' افرف ہو ' صحح النب ہو ' وغیرہ وغیرہ کتے کتے سب سے زیادہ سے کہ معصوم ہو ' یعنی اپنی افعال و اعمال میں مرضی النی کا بالکل آئینہ ہو ۔ بھولے چو ک ' ناواقفیت ' جمالت اور کمی سب سے بھی اس سے بڑھا ہے جو انی بلکہ بچپنے میں بھی بھی گناہ ناواقفیت ' جمالت اور کمی سب سے بھی اس سے بڑھا ہے جو انی بلکہ بچپنے میں بھی بھی گناہ ناواقفیت ' جمالت اور کمی سب سے بھی اس سے بڑھا ہی جو انی بلکہ بچپنے میں بھی بھی گناہ ناواقفیت ' جمالت اور کمی سب سے بھی اس مرتبہ کا حصول عام انسانوں کے فہم و اور اک

دو مری جانب نگاہ گئی تو یہ دیکھا کہ جوں جوں پیٹوا کے اوصاف میں قود عائد ہوتے جاتے ہیں اور شرائط میں اضافہ ہو تا جاتا ہے۔ اوھر چروں کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ مروں کا بلند کرنا 'آئیس پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا' چروں پر ہوائیوں کا چھوٹنا اور ہو نؤں پر زبان کا پھرانا سب پچھ وہ کمہ رہا ہے جو دل کی گرائیوں میں مضم ہے اور یہ اضطراب و پریٹانی کا اظہار صاف غازی کرتا ہے کہ اوصاف وہ سائے آگے ہیں جو اپنے مشاہدہ و تجربہ نہیں بلکہ وہم و خیال سے بھی بالا تر ہیں اور اس لیے جب وہ فہرست ختم ہوئی اور فریق مقابل کے جواب کی فربت آئی تو اس کے نمائندہ نے گئرے ہو کہ ہر ہر صفت کے لحاظ سے نہیں نہیں کی رف فوبت آئی تو اس کے نمائندہ نے گئرے ہو کہ ہر ہر صفت کے لحاظ سے نہیں نہیں کی رف نوبت آئی تو اس کے نمائندہ نے گئرے ہو کے مرورت ہے؟ نہیں 'اشخے ہو نے کی ضرورت ہے؟ نہیں 'اشرف ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں 'مصوم ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں 'مصوم ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں 'اشخے ہو۔ کے ہو نہیں ۔یہاں جا کر بری ہمت یہ کی گئی کہ عدالت کی غیرار ادی گر اچتا پچتا کر اس میں بھی اس کا خیال اور اختاف کہ عادل ہی نمخی ہو۔ لیکن اگر اتفاق سے فات ہی کی ظافت مسلم ہو جائے تو بسرحال وہ خلیفہ ہے۔ فتی و فجور کی نوجہ سے وہ خلافت کے عمدہ سے بر طرف نہیں سمجھا جائے گا۔

یقینا ایک جانبدار انسان اگر اس میں معالمہ فنی کی طاقت بھی موجود ہے تو اس سے سہ
اندازہ کرے گاکہ پہلے فریق کو اپنے بیٹیواؤں کے بلند ترین اوصاف پر داقعی حیثیت سے یا کم
از کم ان دستاویزات کے لحاظ سے جو موجود ہیں اتنا اعتاد ہے کہ وہ ان تمام اوصاف کو ان پر
منطبق کر سکتا ہے اور دو مرے فریق کو اپنے پیٹیواؤں کی نسبت ان اوصاف کے منطبق ہونے
کا یقین اور گمان کیما بلکہ ذیردسی آویل اور کی بحق کے ذور سے بھی منطبق ہونے کا امکان
ہی نظر نہیں آیا۔ اس لیے وہ ان تیود کے منعلق مختی سے انکار کرنے ہی میں اپنی جیت سمجھ رہا

میرے خیال میں فضائل کی بحث کا بہیں پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک غیرجانبدار انسان کو بیہ زحمت ہی برداشت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک کی فضیلت کا دو سرے کے ساتھ موازنہ کرے۔

لین ذوق طلب نے اس پر اکتفا کی اجازت نہ دی اور اس کی تحقیق کی بیاس استے میں نہ بچھ سکی تو اب وہ فریقین کی کتابیں اٹھائے گا۔ احادیث و سنن شیرو تواریخ سب کو اپنے سامنے رکھ کر تمام متعلقہ اشخاص ' بزرگان نہ بہ کے نضا کل و حالات کی الگ الگ فہرست ان کی اساد و روایات کے حوالہ کے ساتھ مرتب کرے گا۔ اور اس کے بعد اس کی نگاہ بچھ خاص بہلوؤں کی طرف جائے گی جو بہت حد تک وا تفیت کے نقطہ تک بہنچانے میں اس کی رہنمائی کریں گے۔

یقینا آگر وہ سجیدہ و کامیاب تغیش کے اصول ہے واقف ہے تو وہ اس کی کوشش کرے گاکہ وہ ایک فریق کے مسلمہ پیٹوا کے خصائص وحالات مراتب کمالات کی سندات کو دو سرے فریق کی مستد کتب احادیث و تواریخ میں تلاش کرے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو سمجھے گاکہ میں نے ہفت خوان فتح کر لیے کہ کمی پیٹوائے ند بہب کے فضائل و کمالات کے متعلق خود اس کو پیٹوا اپنے والی جماعت میں تو ایس دکایتیں شائع ہوتی ہی ہیں جو اس فریق میں مسلم حیثیت رکھتی ہوں لیکن دو سرا فریق انہیں نہ تسلیم کرے ایسی روایات ایک فیرجانبدار مخص کے دل و دماغ پر ہرگز کوئی تھیجہ خیز اثر نہیں ڈال سکتیں۔

جب اس معیار پر وہ جانچے گاتو معلوم ہو گاکہ ایک فریق جو تعداد کی حیثیت سے اکٹریت رکھتا ہے اور مانی و اقتداری ہر حیثیت سے غلبہ ' اس کے پیٹیوایان خاص اور بزرگ مرتبہ مقتدایان کے لیے دو مرے فریق کے یمال موائے قدح کے بچھ ملائی نہیں اور قدح بھی ہر طرح کی علمی "عملی اظافی اوصانی نبی کسب کے لیے اول الذکر فریق کی کتابوں میں فضائل اور بالحضوص پیشوائے اعظم علی بن ابی طالب کے لیے اول الذکر فریق کی کتابوں میں فضائل کا اتنا ذخیرہ موجود ہے جو ان تمام شرائط وقیود کے منطبق کر دینے کے لیے کانی ہے جنہیں اس فریق نے امامت و فلافت کے لیے ضروری قرار دیا تھا اور قدح کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی ثوثی چوٹی روایت کی معمول می کمزوری کے متعلق لکھ بھی دی گئی ہے (جیسے اگر کہیں کوئی ثوثی چوٹی روایت کی معمول می محمول می محمول می جاعت کے بلند مرتبہ حفاظ و محد ثین نے لکھ دیا ہے کہ بیر روایت موضوع ہے اور اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

ای کے اوپر وہ نشائل کی بحث کا تصفیہ کر سکتا ہے۔ اگر ان روایات فضائل کے پہلو ہہ پہلو جو جناب علی ابن ابی طالب "کے متعلق موجود ہیں دو سرے فریق کی نبت اتی ہی تعداو میں یا اس سے زیادہ فضائل کی روایات بھی موجود ہوں 'لین اس ضم کی روایات حضرت علی "کے متعقدین خاص کے علاوہ اس جماعت کی کتب میں بھی موجود اور تصدیق شدہ ہوں جو آپ کو ند ہبی حیثیت سے وہ درجہ نہیں دیتیں لیکن دو سرے فریق کے متعلق وارو شدہ فضائل صرف ان ہی کے عقیدت مند علقہ کے ساتھ مخصوص ہوں تو یمیں سے ایک فضائل صرف ان ہی کے عقیدت مند علقہ کے ساتھ مخصوص ہوں تو یمیں سے ایک غیرجانبدار انبان کے نقطۂ نگاہ سے محل اعتبارہ عمرات کے فضائل حضرت علی "کے فضائل کے پہلو میں ہرگز نہ آسکیں گے اور پھراس کے ساتھ جب یہ دیکھا جائے گاکہ ان حضرات کے روایات مدح کے ساتھ خود اس جماعت کی کتب میں روایات قدح خود ان کی حضرات کے روایات مدح کے ساتھ خود اس جماعت کی کتب میں روایات قدح خود ان کی بین جو ان کے مخالف فریق کی تائید کر رہے ہیں اور اس لیے یہ روایات قدح خود ان کی روایات مدح کے ساتھ معارضہ رکھتی ہیں جس کی بناء پر اگر کمی ایک کو تر جے بھی نہ دی بیائے اور دولوں کو کیاں قرار دے کر پایا اعتبار سے حذف کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔ وفتر جائے اور دولوں کو کیاں قرار دے کر پایا اعتبار سے حذف کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔ وفتر ضائل میں حضرت علی "کے فضائل بلامعارض لا اُن تسلیم قرار یا گیں گے۔

اس موقع پر کتنی ہے ہی کا مظاہرہ ہے یہ کمنا کہ اہل سنت کی کتب میں شیعہ لوگوں نے اپنی دسیسہ کاریوں سے اس قتم کی روایات واخل کرا دی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے ایک وہ جماعت جو دولت و سلطنت کی مالک ہو جمال علوم و حدیث و تاریخ حکومت و جمانانی کے زیر مایہ پروان پڑھ رہے ہوں۔ جمال کے نقہ و حدیث کے لیے درسگاییں قائم ہوں جس کے حفاظ و محد ثین کی تعداد ایک ایک زمانہ میں سینکڑوں تک پیچی ہو وہ اپنے علمی سرمایہ کے بارے میں اتن ہے ہی موجائے کہ دو سری جماعت کے افراد اس کی معتر ترین کتاب پر قبضہ بارے میں اتن ہے ہی ہو وہ اپنے کہ دو سری جماعت کے افراد اس کی معتر ترین کتاب پر قبضہ بارے میں اتن ہے ہی ہو وہ اپنے کہ دو سری جماعت کے افراد اس کی معتر ترین کتاب پر قبضہ

کر کے اس میں جو چاہیں اپنے دل سے ملا دیں اور اس جماعت کو خبر بھی نہ ہو بلکہ حفاظ اور محد شین اس میں جو چاہیں ا محد ثبین اس تحریف شدہ ذخیرہ کی حفظ میں مصروف ہو جائمیں' اس کو نقل کریں اور اس کی نشر واشاعت میں اپنی جان کھیائمیں۔

بر ظلاف اس کے وہ دو سری جماعت جو ہیشہ مقہور و مغلوب رہی ہو جس کی گردئیں الواروں کے لیے 'جس کی زندگیاں جیل الواروں کے لیے 'جس کی زندگیاں جیل خانوں کے لیے وقف رہی ہوں۔ جس کی صدیوں تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی درسگاہ بھی نہ ہو اور جس کو اپنی کتب کی نشرہ اشاعت کا موقع بھی نہ حاصل ہو۔ جس جماعت کا کئی مرتبہ قتل اور جس کو اپنی کتب کی نشرہ اشاعت کا موقع بھی نہ حاصل ہو۔ جس جماعت کا کئی مرتبہ قتل عام ہوا ہو وہ اپنے علمی و نہ ہبی سرمایہ کی اتنی حفاظت کرے کہ کسی مخالف ند مب کو اس میں عام ہوا ہو وہ اپنے علمی و ند ہبی سرمایہ کی اتنی حفاظت کرے کہ کسی مخالف ند مب کو اس میں اپنے حسب الخواہ قطع و برید اور الحاق و زیادتی کا موقع نہ طے۔ کیا یہ عقل میں آنے کی بات ہے ؟ کیا کوئی ہے غرض غیرجانبرار انسان اس کی تصدیق کر سکتا ہے ؟

پھر آخر کیا ہے کہ شیوں کے موانق روایات اہل سنت کے یمال کثرت سے مل جاتے
ہیں اور اہل سنت کے موافق فشاء روایات شیعوں کے یمال غیر ممکن – ازائی نہیں ہے ' خن
ہروری نہیں ہے ' مناظرہ نہیں ہے – دنیا جانتی ہے کہ مجھ کو مناظرہ سے نفرت ہے اور میں اس
کو شخیق حق کا ذریعہ نہیں سمجھتا ہوں 'گر حقیقاً ہے سوال ہے اور قابل غور بات ہے جس کے
اور جربے غرض انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے –

اچھا اگر ایبای ہو تا کہ وہ روایات شیعوں نے کتابوں میں المحق کر دیئے سے تو کم از کم جب علم رجال و درایت کی تدوین ہوئی اور نفذ احادیث پر کتابیں تصنیف ہونے لگیں اور صبح وصن موثق موضوع الگ الگ کی جائے لگیں تو وہ روایات جو فضا کل علی ابن الی طالب سے متعلق تھیں موضوع یا ضعیف قرار باتیں اور روایات فضا کل حضرات خافاء صبح و حسن یا کم از کم موثق ۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ معالمہ بالکل بر عکس ہے۔

الم احمد بن طبل اور قاضی اساعیل بن اسحاق قرار یم بین - لم بسر و فضائل احد من الصحابة بالاسانید الحسان ماروی فی فضائل علی بن ابسی طالب-

"معابہ میں ہے کسی بزرگ کے متعلق حسن و معتبر سندوں کے ساتھ اتنی روایات وارد "میں ہوئمیں جتنی علی ابن ابی طالب" کے بارے میں وارد ہیں۔" (استیعاب مطبوعہ دائرؤ المعارف حیدر آباد جلد ۲ص ۷۷۹) جانظ نسائی اور ابو علی نمیثابوری کاار شاد ہے۔ لم يرو في حق احد من الصحابت بالاسانيد الصحاح الكثر مماوردفي حق على -

"کی محابی کے بار نے میں صحیح السند طریق سے اتنی روایات وار د نہیں ہیں جتنی حضرت علی کے بار سے میں جی مصنفہ ابن حجر کی مطبوعہ مصرص ۲۳۷)

پرکیااس سے ایک غیرجاندار انبان کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہوگا کہ یہ حقیقت و واقعیت کا زور تھاجس نے تمام ندہبی جذبات کے خلاف ان روایات کو متند و معترر اویوں کے زبان و قلم سے نکلوا دیا اور اس کے برخلاف دو مرے محابہ کے فضا کل کے متعلق چونکہ ان کی روایت صرف ان کے عقیدت مند طقہ سے مخصوص ہے یہ شبہ پیدا ہو جائے گا کہ ان کی ماخت و پر داخت صرف ارادت و عقیدت کا نتیجہ ہے اور اس لیے ان کی مخالف جماعت میں ان روایات کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا۔

لیکن یہ آدیل عجیب و غریب ہے۔ رسول سائنگی کو اس کا علم تھا کہ حضرت علی اللہ تنقیص کرنے والے پیدا ہوں گے۔ کون؟ بنو امیہ اور اس لیے آپ نے ان جناب کے فضائل زیادہ بیان فرمائے لیکن آخر حضرت مرور کا نکات مائنگی کو یہ بھی تو علم ہوگا کہ ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو ظفائے ثلاثہ کی ذہبی عظمت کی بالکل قائل نہ ہوگی بلکہ ان حضرات کی علمی و عملی حیثیت سے ہر طرح تنقیص کرتی ہوگی۔ وہ کون؟ یمی جماعت

پھر آگر واقعی حفزات خلفاء کے فضائل وی سب کھے تھے جو حفزت علی کے لیے بیان موا کر مائی کے لیے بیان فرما ہوئے یا ان سے کچھ زیادہ تو رسول اگرم مائی کی ان کے فضائل بھی کیوں نہ بیان فرما دینے آگہ اس جماعت کے معقدات کا سد باب ہو اور امت محمریہ گرای سے محفوظ ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کے مخالف بھی آپ کی حکومت و سلطنت کو نہ تشلیم کرتے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کے مخالف بھی آپ کی حکومت و سلطنت کو نہ تشلیم کرتے

ہوں 'آپ کے اصول جمانیانی و سیاست پر اعتراض کرتے ہوں گر آپ کے علمی و عملی کمالات کا ایک بھی فالف نہ تھا۔ یماں تک کہ جماعت خوارج تک جو آپ کی حد ور جہ مخالف ہے اور آپ سے برات کو اپنا ایمان سمجھتی ہے وہ آپ کی بے نظیر علمی و عملی خصوصیات کی قائل اور آپ سے برات کو اپنا ایمان سمجھتی ہے وہ آپ کی بے نظیر علمی و عملی خصوصیات کی قائل

اس کے بر ظلاف جماعت روانض (فرقہ شیعہ) حضرات خلفاء کی نسبت کسی طرح کے بھی کمال کی نسبت کو اپنے ضمیر کی بناء پر قبول نہیں کرتی اور اگر ان حضرات کے تذکرہ میں کسی زبان و قلم پر کوئی تعقیمی لفظ نظر آئے (جیساکہ میں پابند ہوں) تو اس کو صرف اپنے برادران ملی کی خاطرداری اور ایک انداز رواداری سمجھنا چاہیے اور پچھ نہیں۔

پھریہ بھی دیکھا جائے کہ حضرت علی کی مخالف جماعت جو تھلم کھلا اس درجہ تک آپ کی دشمن رہی ہو جیسا کہ بنی امیہ بنے 'اس کی عمر کتنی مختصر و کو آہ تھی جو زیادہ سے زیادہ چند صدی میں ختم ہوگئی۔ جماعت خوارج ہر زمانہ میں موجود رہی اور اب بھی ہے۔ لیکن پچھ محدود علاقون میں محصور ایک محدود تعداد میں مخصر۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان ہیں وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں تو چو تھا خلیفہ ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت علی کی ضرب ہر کہ نہوت نہیں اور بیزاری کا نہوت نہیں ایس اور بیزاری کا نہوت نہیں وہ بیزاری کا نہوت

اس لیے النجم بھی لکھے گاتو ہے کہ شیعوں کی (مفروضہ النجم) روایات کی بناء پر حضرت علی " (معاذاللہ) ایسے بتھے اور ویسے بتھے لیکن اس سے پوچھا جائے کہ تمہمارے نزدیک کیسے بتھے تو وہ ہرگز کمی تنقیص کی نسبت کو اپنے ذمہ عائد نہیں کرے گا۔

ا خبار "الجمعیتہ" دہلی بھی لکھتا ہے تو ہے کہ ہم کو ایک نے علی اور حسین طباکر تبرے کا جواب تبرے کا جواب تبرے کا جواب تبرے کا جواب تبرے کا۔

میں تو چونکہ رواوار انسان ہوں اور ہربات میں صلح پندی کے پہلو کی تلاش کر تا رہتا ہوں اس لیے میرے نزدیک توشیعی جرائد کو اس کے جواب میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اگر تم نئے علی اور حسین "بناکر تیرے کا جواب دیتا چاہو کے تو نہ وہ ہمارا جواب ہوگا نہ ہمیں اس پر مجرنے کی ضرورت۔ اس لیے کہ ہم جنہیں مائتے میں وہ پرانے علی " حسین " ہیں۔ نئے نہیں میں۔ اگر کسی نئے کو بناکر تم نے تیمراکیا تو ہم ہے مطلب؟

میر صورت تو مخالفین علی حلی ہے لیکن دو سرے صحابہ کی مخالف جماعت شیعہ آوہ اصول

تدن اور معاشرت اور اتحاد اسلامی کے مفاد و مقصد کی بنا پر شجیدہ و فیمیدہ علاء و زیماء کی جانب سے رو کی جائے اس لیے کہ وہ ملاء عام میں ان حضرات کی نسبت اپنے خیالات کا علانیہ اظہار کرے۔ یہ اور بات ہے لیکن واقعیت و حقیقت کے لحاظ ہے جو کچھ یہ جماعت سمجھتی ہے اور کمنا جائز سمجھتی ہے اس کو دنیا جائتی ہے۔ وہ ممجھی ان حضرات کی نسبت می اپنے خیال کا اظہار کرتے وقت یہ کتے نمیں ایکچائے گی کہ ہمار امتصد و بی ہے اور کچھ نمیں۔ اسے نئے بنانے کی ضرورت نمیں ہے بلکہ وہ ان پرانے اشخاص کی نسبت جو کچھ عقید ہ رکھتی ہے اس کا اظہار بھی جائز سمجھتی ہے۔

اور یہ جماعت جب سے دنیا میں پیدا ہو، تی اگر چہ اس کے فنا کی تدبیریں کوئی بھی اٹھا نہیں رکھی گئیں گراس کی مردم شاری میں اضافہ ہی ہو تا رہا۔ یہاں تک کہ اس وقت تمام دنیا کے طول و عرض میں ہر اقلیم اور ہر ملک میں اس کے نام لیوا موجود ہیں اس کی ملطنتیں قائم ہو تمیں مثیں اور پھران کی بنیاد پڑی اور اس وقت بھی اس کی خود مختار ملطنتیں ' حکومتیں اور اجتماعی مراکز موجود ہیں۔

پھر کیا آگر اس جماعت کے وجود کی بناء پر حضرت علی کے فضائل حضرت رسول مان النا اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت تھی تو اس جماعت کے وجود کی بنا پر دو مرے حضرات کے فضائل آگر ان کی پچھ اصلیت ہوتی تو اور زیادہ شد وید کے ساتھ حضرت رسول اکرم مان ہوتا کو بیان نہ کرنا چاہیے تھے۔ اور کیا بیان نہ کرنے کی صورت میں اس جماعت کی گرائی کی ذمہ داری حضرت مرائی کی ذمہ داری حضرت مرائی کی طرف عائد نہیں ہو گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو جیسہ و آدیل ناقص ہے معشرت سرور کا نات مان ہوتا ہے کہ یہ تو جیسہ و آدیل ناقص ہے معشرت سرور کا نات مان ہوتا ہے۔ اس میں نہ کسی حکمت عملی کا دخل تھا نہ کسی پیش کے جتنے مراتب تھے' اسے بیان فرما دیے۔ اس میں نہ کسی حکمت عملی کا دخل تھا نہ کسی پیش بندی کا اہتمام۔

اس کے اظہار میں بخل ہرگزنہ کرتا۔

حضرت علی کے فضائل کی اہمیت اس دفت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان اس ماحول پر نگاہ ڈالتا ہے جو ان فضائل کے بالکل فنا کر دینے کاضامن تھا۔

ود جاریرس کی مت نمیں ایک صدی کے قریب زمانہ اس عالت میں گزر اکہ علی کا نام زبان پر لانا جرم تھا۔ آپ کی نضیلت کا بیان کرنا نا قابل معافی جرم تھا۔

ربال پر الحن مرائن نے کتاب الاحداث میں اس حالت کی تصویر خوب کھینجی ہے جسے ابن ابوالحن مرائنی نے کتاب الاحداث میں درج کیا ہے۔ ان سے پتہ چاتا ہے کہ تمام عمال ابی الحدید معتزلی نے شرح نبج البلاغہ میں درج کیا ہے۔ ان سے پتہ چاتا ہے کہ تمام عمال حکومت کو تطعی تکم دے دیا گیا تھا کہ جو کوئی علی کی کوئی فضیلت بیان کرے اس کا جان و مال حکومت کو تطعی تکم دے دیا گیا تھا کہ جو کوئی علی کی کوئی فضیلت بیان کرے اس کا جان و مال

ماح ہے۔

انتایہ ہے کہ لوگ حفرت ہے نقل صدیث کرتے وقت آپ کانام لیے ڈرتے تھے جس کا جُوت حسن بھری کی روایت ہے بلا ہے۔ جس میں درج ہے کہ کی ان کے شاگر و ظامی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رسالت ماپ کی ذیارت تو کی نہیں ہے گر آپ احادیث میں قال رسول اللہ مائی ہی ہو تھا کہ رہے ہیں۔ انہوں نے کما" تم نے جھے ہو وہ بات پوچھی ہی اور اگر تم کو جھ سے یہ خصوصیت نہ حاصل ہوتی تو میں ہرگر تم کو نہ تا آ انسی فی زمان کما تری کل شنسی سمعتنی اقوله میں ہرگر تم کو نہ تا آ انسی فی زمان کما تری کل شنسی سمعتنی اقوله قال رسول الله عن علی بن ابی طالب غیر انسی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا۔

میں ایک ایسے زمانہ میں ہوں جسے تم وکھے رہے ہو جو پچھ تم مجھ سے سنو کہ قال رسول اللہ مائیلیز کمہ کربیان کرتا ہوں وہ در حقیقت میں نے علی ابن ابی طالب مائیلیز سے ساہے مگر زمانہ ایسا ہے کہ میں علی کانام نہیں لے سکتا۔

(لعات فريديد مصنفه علامد ايرابيم راوي رفاعي مطبوعه بغداد ص ۸۳)

اس کے برخلاف دو مرے صحابہ کے فضائل میں روایت بیان کرنے والے کو انعامات دیے جاتے تھے جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ کثیرالتعداد موضوع روایتیں صحابہ فضائل میں تصنیف ہوسکئی ابوالیمن بدائن کی محولہ بالاعبارت میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس صوبہ تحال کی بناء پر ایک طرف تو ان حضرات کے فضائل کی ذرا ذہور جو روایتیں تھیں وہ بھی ایک فیرجانبدار انسان کے اقتلۂ نگاہ ہے مشکوک ہو گئیں کہ کہیں ہے اس کلسال کی بنی ہوئی نہ ہوں جو حکومت

وت کی جمایت سے روایوں کے ڈھالنے کے لیے قائم ہوا تھا اور دو سمری طرف فضائل حضرت علی کی اخمیازی شان دو بالا ہوگئ کہ ان کے توائر اور قطعیت کا وہ سبب تھا جو حکومت وقت کی انتمائی جدوجمد کے ساتھ رک نہ سکا' اور اس طرح دنیا میں پھیلا کہ اموی سلطنیں اور ان کی وضع کردہ رواییس فتا ہوگئیں – حضرت علی ہوڑئے کے فضائل سے تمام اسلامی کتب اطادیث و تواریخ کے وامن پھلک رہے ہیں ۔ بے شک ہے اطادیث و تواریخ کے وامن پھلک رہے ہیں ۔ بے شک ہے مست آب بحاد کتاب فضل علی " دا کم است آب بحاد کتاب فضل علی " دا کم است آب بحاد کم شدہ بشمادم



برنام

## مسكيه خلافت وامامت

### (ایک غیر مسلم کے نقطه نظر سے)

فلفہ کے کیسے کیسے عمیق مسائل طے ہو گئے 'ریاضی کے کیسے کیسے دقیق نظریے عل ہو گئے۔ نظام بطلیموسی کی جگہ نظام فیثاغورث نے لے لی۔ نیوٹن کے نظریۂ کشش کو انی شیئن نے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن خلافت کا جھڑا مسلمانوں میں ساڑھے تیرہ سو برس گزرنے کے بعد بھی اس طرح الجھا ہوا پڑا ہے۔

"خلافت" عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانشینی یا قائم مقامی کے جی لیکن " والشینی" به حیثیت منصب به حیثیت " والشینی" به حیثیت منصب به حیثیت فرائض به حیثیت اظاق واعمال اور به حیثیت مراتب و کمال برواکرتی ہے۔

ایک شاعر کا جائشین شاعر طبیب کا جائشین طبیب و قاضی کا جائشین و کیل کا جائشین دیل ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر کی جگہ کیم اور کئیم کی جگہ قاضی اور قاضی کی جگہ و کیل سے پر شیس ہو سکتی۔ بلکہ ایک بی نوع میں صنف کے بدلنے سے بھی خصوصیت مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی خود شعراء میں مرفیہ کو کا جائشین غزل کو اور غزل کو کا جائشین تھیدہ کو منیں ہو سکتا۔ پھر کیے شاعر کی جگہ لو إر اور قاضی کی جگہ معمار صبح جائشین سمجما جائے۔ اسباب بالا کی بناء پر سے واضح ہے کہ "خلیفہ" حقیقا وہ نے جو اپنے کمالات ، خصوصیات میں اسباب بالا کی بناء پر سے واضح ہے کہ "خلیفہ" حقیقا وہ نے جو اپنے کمالات ، خصوصیات میں اپنے بیشرو کی خصوصیات کا ذیاوہ سے زیادہ شریک و حصہ دار ہو۔

#### Marfat.com

اس نظریہ کے تحت ہارے سامنے قدر تابیہ تنقی پیش ہوتی ہے کہ آخضرت سائلی ا حیثیت ایک دنیاوی بادشاہ کی می تھی یا ایک معلم روحانی کی۔ یعنی آپ کا مقصود صرف عکومت و سلطنت قائم کرنا تھا یا لوگوں کے اخلاق کو درست کرنا۔ ظاہر ہے کہ آپ کی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے بلکہ ایک قوم بنار ہے تھے جو انسانیت و اخلاق کے جو ہر سے آراستہ ہو اور بجائے تینے و خنجر کے اپنی شرافت نفس سے روحانی عکومت دنیا میں قائم کر ہے۔ اگر آپ کی حیثیت صرف ایک دنیاوی بادشاہ کی می ہوتی تو بیشک آپ کی خلافت کے اگر آپ کی حیثیت مرف ایک دنیاوی بادشاہ کی می ہوتی تو بیشک آپ کی خلافت کے اعتراض کا حق حاصل نہ تھا لیکن آگر رسول مائی تی حیثیت صرف ایک بادشاہ کی می نہ تھی' بلکہ معلم روحانی ہونے کی خصوصیت بھی آپ میں پائی جاتی تھی تو ہم کو دیکھنا چا ہیے کہ اس

اب آیئے واقعامت تاریخی پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں کہ ان کا فیصلہ اس مسئلہ میں کیا ہے؟

سب سے پہلے ہے ویکھنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی حیثیت سے کس کو کس پر تفوق حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ منصب نبوت ملنے کے بعد آنخضرت مانظیم نے اول اول اپ بی گھروالوں سے تبلیغ کی ابتداء کی ہوگی۔ جن میں جناب فدیجہ اور علی کے سوااور کوئی نہ تھا اور اگر اہل سنت کی معتد کتابوں پر اعتاد کیا جائے تو یہ فیصلہ وشوار نہیں کہ سب سے پہلے جس اور اگر اہل سنت کی معتد کتابوں پر اعتاد کیا جائے تو یہ فیصلہ وشوار نہیں کہ سب سے پہلے جس انسانی ہستی نے اسلام قبول کیا وہ جناب امیر کی ذات تھی۔ شخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی ' تقریب انتہذیب (مطبوعہ وہلی سفید ۱۹۸) میں لکھتے ہیں۔

المسرجع انه اول من اسلم- "لين ترجيح اى امركوم كرسب سے پہلے آپ املام لائے۔"

ای کتاب کے باب الالقاب (مغدا۳۳) سے بدہ جاتا ہے کہ آب کا سابق الاسلام ہونا اتنا مشہور تھا کہ آپ کا خطاب ہی "سابق العرب" (اہل عرب میں سب سے پہلے اسلام لانے والا قرار با گیا تھا۔)

وا تعات ہے بھی اس قول کی ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ عفیف کندی کی روایت ملاحظہ ہو۔
''میں تاجر تھا' جج کے لیے مکہ آیا تو عباس ابن عبد المطلب کی ملاقات کو جایا کر تا
تھا۔ ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص پروہ سے نکلا اور

پھر عبادت میں مصروف ہوگیا۔ اس کے بعد ایک ظانون پردہ سے باہر آئی ادر اس فضی کے پیچے گھڑے ہوگئی۔ میں نے عباس سے بوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کما یہ محمد ما اللہ ابن عبد اللہ ہیں۔ میں نے بوچھا وہ ظانون کون ہیں؟ کما۔ ان کی بوی شدیجہ بنت خویلہ ' تھو ڈی دیر میں ایک کسن نو عمر صاجزاوہ آیا اور وہ بھی ان کے ماتھ مصروف عبادت ہوگیا میں نے بوچھا ' یہ کون ہیں؟ عباس نے کما کہ یہ محمد ما تھے معموف عبادت ہوگیا میں نے کہا یہ کون ہیں؟ عباس نے کما کہ یہ محمد ما تھے معموف عبادت ہوگیا میں نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ جواب ملاکہ نماز پڑھنے ما تھیں۔ محمد ما تھی علی " ہے۔ میں نے کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ جواب ملاکہ نماز پڑھنے میں۔ میں ماتھ ما تھی کے ان کو پینجمر بنایا ہے اور اس وقت تک مواتے ان کی بیوی اور چھا نال ہے کہ خدا نے ان کو پینجمر بنایا ہے اور اس وقت تک سواتے ان کی بیوی اور چھا نال کے کسی نے ان کے اس دعوے کو تناہم نہیں مواتے ان کی بیوی اور چود میں تھی کیا۔ اس کے باوجود محمد میں تھی کیا۔ اس کے باوجود محمد میں تھی کا خیال ہے کہ وہ قیصرو کسری کے ممالک کو فتح کریں '

عفیف اس واقعہ کے بعد اسلام لائے تھے اور کما کرتے تھے کہ "لوکان درقنسی الاسلام یومئذ کنت شانیا مع علی ابن ابی طالب" (یعی اگر اس دن مجھے اسلام یومئذ کنت ثانیا مع علی ابن ابی طالب" (یعی اگر اس دن مجھے اسلام لانے کی توثق ہو جاتی تو علی کی بعد دو سرایس ہوتا)

اس روایت کو علامہ ابن عبد البر قرطبی نے استیعاب (مطبوعہ دائرۂ المعارف دیدر آباد دکن طدیم میں ابن اثیر جزری نے اسد الغابہ (مطبوعہ مصر جلد ۳ میں ۱۳۳۳) میں ابن جریر طبری نے آریج کییر (مطبوعہ مصر جلد ۲ میں ۱۳۱۲) میں اور ابن اثیر نے کامل (جلد ۲ میں ۲۰۱۱) میں درج کما ہے۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب آنخضرت مخفی طور پر تبلیغ اسلام کر رہے سے لیکن جب
آیت "واندد عشیر تک الاقر بین" نازل ہوئی اور ایک محدود دائرہ کے اندر
تبلیغ کا تکم نازل ہوا تو آنخضرت میں تبلیغ کا تم مازل ہوا تو آخرہ المطلب و باشم کو جمع کیا
اور اس وقت جو تقریر آپ نے کی وہ ظلافت کے مسئلہ کو بھی بیشہ کے لیے عل کر مئی ۔ ارشاد
ہوتا ہے۔

يا بنى عبدالمطلب انى والله مااعلم شابافى العرب جاء قومه يافضل مماقد جنتكم انى قد جنتكم بخير الدنيا والاخر الوقد امرنى الله تعالى ان ادعو كم اليه فايكم يوازدنى على الذا لامر على ان يكون اخى والدني على الدا لامر على ان يكون اخى والدني على الدا لامر على ان يكون اخى اليه فايكم يوازدنى على الدا لامر على ان يكون اخى الدي الدير الدير

ووصيبى وخليفتى فبكم

اے فرزندان عبدالمطلب باور کرد کہ میں نہیں سمجھتا عرب کے کمی جوان نے اپنی قوم کے سامنے وہ تحفہ پیش کیا ہو جو میں تہمارے سامنے پیش کر آ ہوں۔ میں دنیا اور آخرت کی بھتری کا تحفہ پیش کر آ ہوں اور خدانے جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کو اس آخرت کی بھتری کا تحفہ پیش کر آ ہوں اور خدانے جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی دعوت دوں۔ پھرکون ہے جو اس امریس میراساتھ دے 'آکہ وی میرا بھائی میرا ولی عمد اور میرا جانشین قراریائے۔

چکے معاہدہ ہوگیا' قرار دادیا ہے تکیل کو پہنچ گئے۔ علی نے بیعت کی رسول مانتیا ہے بیعت کی رسول مانتیا ہے اس وقت بیعت کی سرت اسلام پر 'اعلاء کلمتہ الحق پر اور رسول مانتیا نے اس وقت اپنی خلافت و جانتینی کا مسئلہ بھی طے کر دیا۔

بے شک آگر خود علی اس کے بعد اپنے فرائن میں کو تای کرتے 'اپنے اقرار دفا میں اللہ تا میں کہ شک آگر خود علی اس کے بعد اپنے فرائن میں کرور ثابت ہوتے تو یہ معاہدہ بھی کالعدم ہو جاتا ' ثابت قدم نہ ٹھرتے 'اپنے عمد نصرت میں کرور ثابت ہوتے تو یہ معاہدہ بھی کالعدم ہو جاتا ' لیکن چو نکہ آپ کی خدمات شروع سے اخیر تک یکساں طور پر ای طرح قائم رہتی ہیں 'اس لیے ہم کیو نکر کمہ سکتے ہیں کہ وہ معاہدہ منسوخ ہوگیا۔

اب آیئے اس کی تحقیق بھی کرلیں کہ آپ نے کسی وقت کوئی کمزوری تو نہیں و کھائی۔ اعانت رسول ملائیل سے بھی منہ تو نہیں پھیرا اور جو قول و قرار ایک بار ہو چکا تھا اس سے بھی انحراف تو نہیں کیا؟

یہ امر تاریخ اسلام کے دیکھنے والوں سے مخفی نہیں کہ جب رسول ما اللہ نے تبلیغ اللہ نے تبلیغ مردع کی تو کفار کی ایڈ ارسانیاں برھنے لگیں ' آپ کے قبل کی تدبیریں ہونے لگیں اور

مسلمانوں کی جماعت ہجرت پر آمادہ ہوگئ۔ چنانچہ حدیہ ہے کہ قبائل عرب میں سے چند لوگ اس بات پر تل گئے کہ گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو قبل کر ڈالیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت کتنا مازک تھا اور ایسے وقت میں مدو دینے والا کوئی نہیں ہو تا لیکن رسول اللہ ماڑ تھیں جانے تھے کہ کون کام آنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے بلا تامل کمہ سے پوشیدہ طور پر ہجرت کا ارادہ کر لیا اور کھار کے وائم کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے جناب امیر سے یہ خیال ظاہر کر کے کہا کہ

"تم على فراشى و اتشح ببر دى الحضرمى الأخضر فنم فيه"

(تم میرے بچھونے پر سور ہو اور میری سنر چادر او ڑھ کرلیٹ جاؤ) کتنا بخت مرحلہ تھاکیسی دشوار گزار منزل تھی گروہ جو ایک بار جان نثاری و و فاداری کا

عمد و بیان کرچکا تھا اپنی جان دینے کے لیے جادر آن کر سور ہا اور ر سالتماب ملاتین استریف

قعلانی نے کما۔

"فکان اول من شری نفسه" (وه پیلے فخص شے جنہوں نے اپی جان جے ڈالی (مواہب لدنہ طداص ۱۸)

امام غزالی (آریخ خیس طدام ۱۹۷۷) لکھتے ہیں کہ اس موقعہ کے لیے علی کے باب میں میہ آیت نازل ہوئی۔

"ومن النساس من يسشرى نفسه ابستفاء مر طسابه الله" (ايے بحی لوگ بی جو فداکی مرضی پر اپی جان جے ڈالتے بی)

اکثر مور ضین نے ظاہر کیا ہے کہ رسالتماب مظیم اپنے بعد علی کواس لیے چھوڑ گئے ۔ شخے کہ وہ لوگوں کی امانتیں جو رسول اللہ ملائی کے پاس تھیں واپس کر دیں۔ (ابالغدا جلد ا م ۱۲۱۔ تاریخ فیس دیار بحری جلد اص ۳۷۱۔ کال ابن افیر جلد ۲ م ۳۱۔ مواجب لدنیہ تسطانی مطبوعہ تسطنیہ جلدام ۸۰۔)

آخضرت مل بناہ لی۔ بب کفار قرابی معیت میں حضرت ابو بکر تشریف لے گئے اور عار میں پناہ لی۔ بب کفار قربین تعاقب میں یہاں تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر کو فکر دامن گیر ہوئی۔ آخضرت ملائی سے فرمایا۔ ریج نہ کرو خدا ہارے ساتھ ہے۔ قرآن کی آیت سے ہے۔

اس داقعہ پر حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیئے جاتے ہیں کہ خدانے انہیں "صاحب" کے لفظ سے یاد کیا اور آنخضرت نے (ان اللہ معنا) کہہ کر اپنے ماتھ ان کو بھی شامل کر لیا لیکن میری سمجھ میں نہیں آ آ کہ ایک شخص کو محض لفظ "صاحب" یا ماتھی سے یاد کرنا جبکہ وہ واقعی ماتھ ہو کس فضیلت کو ثابت کر آ ہے۔ لفظ (صاحب) تو ایبا ہے جس میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے 'چنانچہ قرآن میں دو مری جگہ کی مومن و غیرمومن کی گفتگو کے ملسلہ میں لفظ (صاحب) ای طرح نظر آ آ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

"اذھال لصاحب و هو يجاور ه اكفرت بالذى خلقك"

الغرض ايك سائقى كو سائقى كمناالي بإت نہيں جس سے كوئى نفيلت ظاہر ہو۔ رہا فدا

كا سائقہ ہونا 'سو ظاہر ہے كہ جس جگہ رسول سائنتی ہوں گے وہاں فداكی معیت بھی ہوگ۔
غار والی آیت میں سب سے زیادہ قائل غور آخرى الفاظ ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے كہ خدائے صرف اپنے نبی سائنتی ہو الحمینان و سكون نازل كیا۔ یہاں ان كے سائقى كاذكر بالكل فدائے صرف اپنے نبی سائنتی ہو الحمینان و سكون كو بھی ظاہر كرنا مقصود ہوتا تو (علی رسولہ) كی جبائے (ملیمما) ارشاد ہوتا۔

بسرحال اس واقعہ بجرت و واقعہ غار میں حضرت علی نے جس ایٹار و قربانی جس دلیری و ب نفسی کا ثبوت دیا وہ بجائے خود انتا اہم ہے کہ حضرت ابو بکر کی معیت وغیرہ کا کوئی سوال اس کے مقابلہ میں لایا بی نہیں جا سکتا۔ اب اور آھے چلئے۔

دید میں آئے کے بعد آنخفرت ما انہا ہے مہاجرین و انسار کے در میان دوبارہ موافات قائم کی ' ظاہر ہے کہ بھائی چارہ اننی دو آدمیوں میں قائم کیا جاتا ہے جو اپی خصوصیات مزاجی و عادات و خصائل کے لحاظ سے باہد گر بہت طنے جلتے ہوں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت ابو برکو حضرت عمر کے ساتھ بھائی بھائی قرار دیا۔ حضرت حمزہ کو ڈید ابن حارث کے ساتھ ' ڈبیر کو ابن مسعود کے حادث کے ساتھ ' ڈبیر کو ابن مسعود کے حادث کے ساتھ ' ڈبیر کو ابن مسعود کے حادث کے ساتھ ' ڈبیر کو ابن مسعود کے

ماتھ' عبیدہ ابن حارث کو بلال کے ماتھ' مصعب ابن عمیر کو سعد ابن الی و قاص کے ماتھ' ابو عبیدہ جراح کو سالم مولی بن حذیفہ کے ساتھ اور سعید ابن زید کو طلحہ کے ساتھ' رہ مجئے علیٰ سوان کا بھائی چار ااپنے ساتھ کیا۔ چنانچہ مورخ ابوالغذاء لکھتا ہے۔

اخى رسول الله فاتخذ رسول الله على ابن ابى طالب الحاوكان على يقول على منبر الكوفته ايام خلافته 'انا عبدالله واخورسول الله-

آن ملی این الی طالب کو این استاب میں موافات قرار دی اور علی "ابن الی طالب کو این این طالب کو این این طالب کو این این این طالب کو این این این طالب کو این این این این طالب کو فیہ کے منبر پر کما کرتے ہے کہ میں خدا کا بندہ اور رسول میں ہیں اللہ کا بھائی ہوں۔

ایک دو سرے موقعہ پر بھی رسول اللہ ملی تنہیں نے سب کو ایک دو سرے کے ساتھ بھائی بنایا تھااور علی کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ابن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا ہے۔

اخى رسول الله بين المهاجرين ثم اخى بين المهاجرين ثم اخى بين المهاجرين والانصار وقال فى كل واحد منهما العلى انتاخى فى الدنياوالاخرة

ر سول الله ملائد علی بار مهاجرین کے در میان موافاۃ قائم کی اور دو سری بار مهاجرین و انصار کے در میان ۔ اور ہر مرتبہ میں فرمایا کہ علی " دنیا و آخرت میں میرا معالی ہے۔

اس کا تذکرہ ابن مجرکی کی صواعق محرقہ اور تاریخ فیس میں بھی موجود ہے۔
مجد نبوی کی صورت یہ تھی کہ اس کے چاروں طرف سحابہ کے گھر تنے اور ان سب
کے دروازے مجد میں کھلتے تئے۔ جس سے لوگوں کی آمد و رفت سحن محبد میں رہتی تھی۔
ایک مرتبہ آنحضرت ما تیجی نے تکم دیا کہ سب وروازے چن دیئے جائیں مرعلی کے مکان کا وروازہ نہ چنا جائے۔ اس تکم پر لوگوں میں چہ میگوئیاں ہو کی تو حضرت نے منبر پر جاکر فرایا کہ "مجھے جو تکم خداکی طرف سے ہوا وہ میں نے کیا۔ میں نے اپنی مرضی سے نہ ان دروازوں کو بند کیا نہ اس کو کھلار کھا۔

اس واقعہ ہے اور اس متم کے بہت ہے نظائر ہے جن کا ذکر آھے آئے گامعلوم ہو تا ہے کہ لوگ رسول مانتیج کی ان توجہات کو جو جناب علی "کے ساتھ تھیں اجھی نگاہوں سے نہ دیکھتے تے اور جناب رسالتماب کی موجودگی میں بھی نکتہ چینی سے بازنہ آتے تے اور یہ وہ جذبات تے جن کا آہستہ آہستہ توی ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ رسول اللہ مانیکی کا آہستہ آہستہ توی ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ رسول اللہ مانیکی الطاف جناب امیر پر برابر بڑھتے ہی جاتے تے اور جیسا کہ آئندہ صفحات سے معلوم ہوگا دھڑت علی اپنی خصوصیات اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ مانیکی کے دل میں گھرکرتے ہی جارہ تھے۔

اپنی خصوصیات اخلاق کی وجہ سے رسول اللہ مانیکی جل میں گھرکرتے ہی جارہ ہے ہے۔

مسلانوں کی تعداد کا میں اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی جس کا نام جنگ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی 'ماز و سامان بھی موجود نہ تھا اور رسول مانیکی اللہ کے لیے میدان جنگ سے کچھ علیحدہ ایک عریش بنا دیا گیا تھا تاکہ وہاں سے جنگ کی حالت کا مشاہرہ فرماتے رہیں۔

حضرت ابو بکرنے اس لڑائی میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا بلکہ وہیں عرایش پر بیٹے رہے حضرت عثان اپنی بیوی کی علالت کی دجہ سے مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ میدان جنگ اس دن چند آدمیوں کے ہاتھ رہا۔ جن میں نمایاں حصہ رسول اللہ ملی آئی کے قرابتداروں نے لیا مثلاً حضرت حمزہ ابن عبد المعلب عبدہ بن حارث اور حضرت علی جبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت علی جبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ سے بڑے بڑے کفار قبل ہوئے۔

"قدامرنی ربی بذالک" (اس کاتو مجھے خدائے علم دیا ہے)

جب عقد ہو چکاتو حضرت مان اللہ اللہ من اللہ من اللہ سے فرمایا۔

"اماترضين يا فناطمه أن الله اختار من أبل الأرض رجلين جعل احدهما أباك والأخر بعلك"

اے فاطمہ کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ غدائے تمام اہل زمین میں دو فخصوں کا انتخاب کیا جن میں سے ایک تمہار اباب ہے اور دو مراشو ہر۔

اس سے ظاہر ہے کہ اس شادی کی بنیاد صرف ذاتی قرابت پر نہیں تھی بلکہ استخاب اللی اور فود داماد بن جانا اور فود داماد بن جانا اور فود داماد بن جانا دو مری بات تھی' لیکن جب لڑکی دیے کاوفت آیا تو بڑے موالہ کی خواہش رد کر دی گئی دو مری بات تھی' لیکن جب لڑکی دیے کاوفت آیا تو بڑے بڑے صحابہ کی خواہش رد کر دی گئی

اور حضرت علی "کاانتخاب کیا گیا۔ نیہ واقعہ ایبا نہ تھا جس کا اثر زاکل ہو جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت عمر" فرماتے تھے۔

"لقد اعط على ثلث حصال لان تكون لى حصلته منها احب الى من حمر النعم فسئل ماهى قال تزويج لده"

ابست علی کو تین یا تیں الی عاصل ہو کیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عاصل ہوتی تو مرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی۔ پوچھا گیادہ کیا ہیں؟ کما کہ ایک تو مرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے محبوب ہوتی۔ پوچھا گیادہ کیا ہیں؟ کما کہ ایک تو میں ہے کہ رسول میں تاہیں کی صاحبزادی کا عقد ان سے ہوا۔

یں ہے کہ رسول مان اللہ کہ جائے۔ ہوئی۔ ہدوہ خت و فیصلہ کن جنگ تھی جے قدرت کو سن ۱۳ ھیں احد کی جنگ ہوئی۔ ہدوہ خت و فیصلہ کن جنگ تھی جے قدرت کو مسلمانوں کے عزم و ثبات کی کسوٹی بنانا منظور تھا۔ اول اول حالات بہت امید افزا تھے کیونکہ لشکر کفار کے ملمد ار طلحہ بن عثان کو حضرت علی آنے قبل کر کے وشمنوں کو شکست وے دی۔ لیکن جب کفار بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان مال غنیمت لوشنے کے لیے بس و بیش ہے بے فیر بہو گئے تو ظالد ابن ولید نے (جو اس وقت تک املام نہ لائے تھے) پشت کی طرف سے بھر خبر ہو گئے تو ظالد ابن ولید نے (جو اس وقت تک املام نہ لائے تھے) پشت کی طرف سے بھر مملہ کردیا اور اس کا نتیجہ جو بچھ ہوا اسے شخ عبد الحق محدث والوی کی ذبان سے س لیجئے۔ مدارج النبوۃ میں لکھتے ہیں کہ

"مسلمان روبه بزیمت آوردند و حفرت رسول مین این را تنها گراشته " حفرت مین از پیشائی هایونش منقاطر گشت و را ان حالت نظر کرد علی مین این طالب را که زیبلوئ مبارکش ایتاده است – فرمود که تو چرابه برادران خود لی نه شختی یعنی فرار نه کردی – علی گفت – "اکفر بعد الاید مان آن لسی خود لی نه شختی یعنی فرار نه کردی – علی گفت – "اکفر بعد الاید مان آن لسی به که است ق " یعنی آیا کا فرشوم بعد از ایمان – به شختین که مرابتو اقتداست با یاران مفرور چه سروکار باشد – دری اثنا جحته از کفار متوجه آخضرت مین اینا جمعه از کفار متوجه آخضرت مین شدند – آخضرت مین شدند – آخضرت مین شدند – آخضرت مین شدند – آخضرت مین شدند به این مین مین مین مود که تنه کشر را از ی میند که در آن روز شانزده به دوزخ افادند و باقی ماندگان متفرق سختد – می گویند که در آن روز شانزده به خمابرین مبارک جناب! میر رسید نه – "

مماہر ان مبار کے معام ارز ماہے ، جی جاہتا ہے مور خول کے منہ پر ہاتھ رکھ دول کاریج

کے صفحات سے ان حروف کو چھیل کر پھینک دول۔ کس طرح دیکھوں اور کیوں کر لکھوں کہ کس کس نے فرار کیا۔ لیکن حاکم کو کیا کروں' اہام فخرالدین رازی' محمد ابن جریر طبری' ابن اثیر جزری' شخ الاسلام سیوطی' ان سب کے بیانات کو کماں لے جاؤں۔ جدهر دیکھیے اس طرف سے "روبہ ہزیمت آور دیم رسول اللہ مائی اللہ مائی اللہ مائی اور خوا کہ ایک کانام بھی لکھ دیا ہے۔

تاریخ خیس (جلد مفحه ۸۵ م) میں ہے کہ حضرت ابو بر فرماتے ہیں۔

"لما صرف الناس يوم احد عن رسول الله كنت اول ن جاء النبى"

(لین) جب لوگوں نے احد کے دن رسول اللہ مان ہے روگر دانی کی تویس رسالتماب مان آیا ہے پاس سب سے پہلے واپس آیا۔ تفسیر جامع البیان ابن جریر طبری (جلد م صفحہ ۹۲) میں لکھا ہے۔

"قال عمر لماکان یوم احد ہزمنا ففررت حتی صعدت الجبل فلقدراتینی انزوکانی اروی" معمر فلقدراتینی انزوکانی اروی" لین مفرت عمرنے فرمایا کہ "جب احد کے دن لوگوں نے تکست کھائی تویں

بهاک کربیاژ پر چڑھ گیا' وغیرہ وغیرہ۔"

المام فخرالدين رازي تفيير كبير (جلد ٣ صغير ١٨) بين لكھتے ہيں۔

"ومن العنهزمين عمر الاانه لم يكن فى اوائل المنهزمين ولم يبعد بل ثبت على الجبل الى ان صعد النبى ومنهم ايضاعثمان انهزم مع رجلين يقال لهما سعد و عقبته انهزموا حتى بلغوا موضعا بعيد اثم رجعوابعد ثلثته ايام فقال لهم النبى لقد ذهبتم فيها عد بضيته"

(فراریوں میں حضرت عمر بھی ہے 'گروہ مب سے پہلے فرار کرنے والوں میں سے نہ سے اور بہت دور بھی نہ گئے سے بلکہ بہاڑ پر چلے گئے ہے۔ فراریوں میں سے حضرت عثان بھی ہے اور معد و عقبہ کے ساتھ فرار کیا تھا اور سے لوگ بہت دور نکل محت دور نکل کئے سے اور جب تین دن کے بعد والی آئے تو رسول اللہ مانٹیوں نے فرمایا کہ تم

لوگ بہت لیے نکل گئے تھے۔)

دفترت عمّان مقام اعوص کے حدود تک پہنچ گئے تھے اور جب وہاں ہے تین دن کے بعد واپس آئے تو رسول اللہ ملائیل نے وہ فقرہ فرمایا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔

بعد واپس آئے تو رسول اللہ ملائیل نے وہ فقرہ فرمایا جس کا ذکر اوپر آیا ہے۔

خود قرآن مجید میں جو نصور اس جنگ کی پیش کی گئی ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ ارشاد ہو آ

"اذتصعدون ولاتلوون على احدوالرسول يدعوكم

ھی احد احم ودونت جب تم بہاڑ پر چڑھے چلے جارہے تھے اور مڑکے بھی کسی کونہ دیکھتے تھے اور رمول مائی تہیں بچھے سے آوازوے رہاتھا۔

میہ تھا وہ عبرت انگیز ساں اور میہ تھا وہ امتخان محبت و صدافت جس میں سوائے ایک زات علی سے اور کوئی دو سرا کامیاب ثابت نہ ہوا۔

علیہ میں اور کیا ہم میں اور کیا ہم ان کے بھائی نمیں ہیں اور کیا ہم ان کے بھائی نمیں ہیں اور کیا ہم ...
اسلام نمیں لائے اور کیا ہم نے بھی آپ مطبقی کے ساتھ جماد نمیں کیا؟"

حضرت مینی فرمایا۔ "بلی ولاادری ماتحد شون بعدی "مرکیا معلوم میرے بعد تم لوگ کیا کرو گے۔

س ۵ ه میں جنگ خنرق واقع ہوئی۔ احد کے واقعہ کا دعبہ وامنوں پر موجود تھا اور اس

ع چھڑانے کا یہ موقع اچھا تھا لیکن عرو ابن عبدود کا سا بمادر پورے جوش و خروش سے
مبارز ظلی کر رہا تھا۔ کس کی ہمت تھی کہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ
"طلب المعبار ذ ا والاصحاب ساکنون کا نعا علی دا و سهم
الطیر لانہ م کانوایعلمون شجاعته" (اس نے مقابل ظلب کیا اور اسحاب
الطیر لانہ م کانوایعلمون شجاعته" (اس نے مقابل ظلب کیا اور اسحاب
تام ظاموش تھے گویا کہ ان کے مروں پر طائر بیٹھا ہوا ہے "کو نکہ وہ سب اس کی شجاعت سے
تام قاموش تھے گویا کہ ان کے مروں پر طائر بیٹھا ہوا ہے "کو نکہ وہ سب اس کی شجاعت سے

جناب امیر میلی بی آواز میں اٹھ کھڑے ہوئے مرر سول اللہ مانتہ ہے انہیں روک

سن ٢ = ين صلح حديب واقع ہوئی۔ رسول اللہ مائيد بنظا ہر ج كارادہ ترك فرمايا اور چند كے تھے ليكن مشركين كے سد راہ ہونے سے آپ نے ج كارادہ ترك فرمايا اور چند شرائط كے ماتحت صلح كرلينا منظور فرماليا۔ يہ شرطيں الي تھيں جن سے رسول اللہ مائيد كا فرف ايك فتم كى كزورى كا پہلو نماياں تھا۔ اس صلح نامہ كے كاتب حضرت على " تھے ليكن دو مرے اصحاب كو اس موقعہ پر طرح طرح كے شكوك پيدا ہو گئے اور اس روادارى پر عجب فتم كى لمردو ثر على۔

طری نے لکھا ہے۔

"قدكان رسول الله خرجواو هم لايشكون فى الفتح لرنويا راها رسول الله فلما راو اما راوا من اصلح والرجوع وما تحمل عليه وسول الله فى نفسه دخل الناس من ذلك امر عظيم حتى كادواان يبلكوا-"

حضرت عمر کاجو عالم تفاوہ خود ان کی زبان سے سنتے۔

"اتیت النبی فقلت الست نبی الله قال بلی قلت السناعلی الحق و عدوناعلی الباطل قال بلی قلت فلم نعطی الدنیته فی دیننا اذا قال انی رسول الله ولست اعصیه و هوناصری قلت اولیس کنت تخدئنا انا شناتی البیت نطوف به قال بلی افاخبرت اناناتیه العام قلت لاقال فانک اتیه و تطوف به قال فاتیت

ابابكر فقلت يا ابابكر اليس بذا نبى الله حقاقال بلى قلت قلت السناعلى الحق و عدو ناعلى الباطل قال بلى قلت فلم نعطى الدنيته فى ديننا اذا قال ايها الرجل انه رسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله انه على الحق قلت وليس كان يحد ثنا اناسناتى البيت فنطون به قال بلى اناخيرك انك تاتيه العام قلت لافقال فانكاتيه فتطوف به -"

میں رسول اللہ ماڑی ہے ہی آیا اور کھا کیا آپ رسول خدا نہیں ہیں؟ کھا کیوں نہیں۔ میں نے کھا۔ کیا ہم حق پر اور ہمارا وشمن ناحق پر نہیں ہے؟ فرایا ہی خدا کا ایسا ہی ہے۔ میں نے کھا گھر ہم اس ذلت کو کیوں برداشت کریں۔ فرایا میں خدا کا رسول ماڑی ہوں اور خدا کے تھم کے خلاف نہیں کر آ اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم عنقریب خانہ کعبہ کی طرف جا کیں میں نے کہا کیا آپ نے ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم عنقریب خانہ کعبہ کی طرف جا کیں کے اور اس کا طواف کریں کے حضرت ماڑی ہی کے اور اس کا طواف کریں کے حضرت ماڑی ہی کہا کہ یہ تو نہیں کہا تھا۔ فرایا پھر میں اب بھی نے اس سال کے لیے کہا تھا؟ میں نے کہا کہ یہ تو نہیں کہا تھا۔ فرایا پھر میں اب بھی وی گھتاو کی جو رسول اللہ ماڑی ہیں کہ اس کے بعد میں ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے بھی وہی گفتگو کی جو رسول اللہ ماڑی ہیں کہا سے کہا تھی ۔

طبری کی روایت میں آپ کا پہلے حضرت ابو بھرکے پاس اور پھر ۔۔۔ آنخضرت مالیہ ہیں ہے کہ حضرت مالیہ ہیں ہے کہ حضرت کے پاس جاکر سوال و جواب کرنا تحریر ہے۔ آریخ فیس (جلد ۲ صفحہ ۲۳) میں ہے کہ حضرت عمرنے کیا۔۔

"والله ماشككت منذا سلمت الايومنذ" (جب سے ميں املام لایا مجمع بھے تک نمیں ہوا جیااس دن ہوا)

یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے۔ "کہ میں نے اس جمارت کے کفارہ میں بہت نمازیں پڑھیں اور روزے ادا کیئے۔"

 فانحر واشم احلقوا" (انهو قربانیال کرو اور سر مندواو) و ان میں ہے ایک بھی آبادہ نہ ہوا۔ یمال تک کہ حضرت مانی ہے ایک بھی کی آبادہ نہ ہوا۔ یمال تک کہ حضرت مانی ہے این مرتبہ فربایا اور جب اس کے بعد بھی کئی نے تغیل تکم نہ کی تو حضرت مانی ہے کہ یدہ خاطر ہو کر حضرت ام سلمہ کے خیمہ میں تشریف لے میں اندیف لے ۔

جب رسول الله ما تا ترمانی کرنے کے بعد سر منڈوا بیکے تو لوگوں نے بادل ناخواستہ خود بھی قربانیاں شروع کیں۔ "بادل ناخواستہ" کا حال این عباس کی روایت ذیل سے معلوم موسکتا ہے۔

"حلق رجال يوم الحديبيته و قصر أخرون فقال رسول الله يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم لحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرحم المحلقين قالوا يارسول الله والمقصرين قالوا يارسول الله فلم والمقصرين قال والمقصرين قالوا يا رسول الله فلم ظابرت الرحم للمحلقين ون المقصرين قال لانهم لم يشكوا"

کی لوگوں نے حدید کے دن مرمنڈوایا اور بعض نے بال تر شوالے۔ رسول اللہ ما تھی کے فرمایا مرمنڈوانے والوں پر خدار حمت کرے۔ لوگوں نے کما' اور باللہ ما تھی کے فرمایا مرمنڈوانے والوں پر خدار حمت کرے۔ لوگوں نے کما' اور باللہ تر شوانے والوں پر۔ آپ ما تھی ہے کہ بھروہی کما۔ آخر تیبری مرتبہ کما کہ بال تر شوانے والوں پر بھی رحمت ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ما تھی ان کو کیوں ترجیح دی۔ فرمایا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا۔

محد ابن سعد کاتب واقدی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان اور ابو قاوہ نے سر نہیں منڈوایا تھا۔

س کے طبی خیبر کی مہم در پیش ہوئی۔ انقاق سے جناب امیر کی آئکھیں آشوب کر آئی۔ تھیں اور آپ مدینہ ہی میں رہ گئے تھے۔ خیبر کے قلعوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط قلعہ تھا۔ وہ دشمن کا مرکز تھا۔

تین روز تک متواتر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پرچم اسلام لے کر تشریف لے گئے لیکن ہربار ناکام واپس آئے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ آنخضرت ما آپھیل نے علم حضرت عمر کو دیا اور بہت ہے لوگ آپ کے ساتھ ول کے اور آپ کے ساتھ ول کے آپ کے ساتھ ول کے ساتھ ول کے ساتھ والے ان پر بزدل پاؤں اکھڑ گئے اور رسالتماب کے پاس واپس آئے۔اس حال میں کہ ساتھ والے ان پر بزدل کا الزام لگاتے تھے اور آپ ساتھ ول پر۔

جب ميد صورت ديكمي تورسول الله ملايليم في فرمايا-

"اما والله لاعطين الرايته غدا" رجلا" كرادا" غير فراد يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه"

کل میں علم اس فخص کو دوں گا جو بھا گئے والا نہیں ہے 'جو اللہ اور رسول النہیں ہے 'جو اللہ اور رسول ملاتہ ہے کو دوست رکھتے ہیں۔ خدا ملاتہ ہے کہ وست رکھتے ہیں۔ خدا اللہ و رسول ملاتہ ہے وست رکھتے ہیں۔ خدا اس کے ہاتھوں سے فنح کرائے گا۔

بعض روایات میں "کرار غیر فرار" کا گزانیں ہے (ملاحظہ ہو سیح بخاری جلد ۲ صفحہ ۲ سو طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱ سین اگر اس کلاے کو علیحدہ کردیا جائے تو معنی تشنہ رہ جاتے ہیں۔ کیو نکہ صورت حال سے تھی کہ برابر تین دن سے اصحاب کی سرکردگی میں ممیں بھیجی جا رہی تھیں اور برابر وہ لوگ فلست کھا کرواپس آ جاتے تھے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ رسول اللہ مالی ہی کہ ہوگا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو بھاگ کرواپس نہ آئے ور نہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ علاوہ اس کے اس فقرہ کو علیحدہ کر دینے سے سے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ "کل میں علم اس کو دوں گا جو خدا اور رسول مالی ہیں کو دوست رکھتا ہے اور بوتے ہیں کہ "کل میں علم اس کو دوں گا جو خدا اور رسول مالی ہیں اس کے دوست رکھتا ہے اور بوتے ہیں کہ قدا ور سول مالی ہی اور دوست رکھتا ہے اور خدا اور سول مالی ہی اور نیادہ تو ہیں اور خوا اور اس صورت میں صحابہ خیبر نئے کرتے کئے "وہ خدا اور سول مالی ہوتے ہیں اور زیادہ تو ہیں ثابت ہوتی ہے۔

بسرحال "کرار غیر فرار" کا کلزا ہویا نہ ہوئیہ امرمسلم ہے کہ رسول اللہ ماڈ آئیا ہم تین اسلام ہے کہ رسول اللہ ماڈ آئیا ہم تا کہ دن کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ ہے کسی اور محنص کا انتخاب کرنا جائے تھے جس کا اظہار آپ مائی ہم ہے کہ ان الفاظ میں فرمایا۔

اس خرك سنے كے بعد سمايہ پر كيا اثر بوا؟ اس كا مال بخارى كے الفاظ ميں سنے -فيات الد اس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاه فلما اصبیح الناس غدوا کلهم یر جوان یعطاه ۔ تمام رات لوگوں نے چہ میگو ئیوں میں بر کردی اور جب میج ہوئی تو ہر شخص یہ تمنا لیے ہوئے تھا کہ علم اے ملے گا۔

طبقات ابن سعد کاتب واقدی میں ہے ،حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے بھی اس دن سے پہلے سرداری کی خواہش نہیں ہوئی تھی گراس دن میں اونچا ہو ہو کر دیکھ رہاتھا اور منتظر تھا کہ علم مجھ کو دیا جائے گا۔

طبری نے لکھا ہے کہ "جب دو سمرا دن ہوا تو حضرت ابو بکراور حضرت عمر علم کے واسطے محرد نیں اونچی کر کر کے دیکھنے لگے۔"

لیکن اس دو میرے دن میں کو کیا ہوا؟ حضرت مان اللہ نے علم لے کر جنبش دی اور فرمایا
کون اس کو لیتا ہے ایک صاحب آگے بڑھے اور کما میں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ آگے بڑھو'
منتم اس خدا کی جس نے محمد مان تھی ہے چرہ کو عزت دی ہے میں یہ علم اس شخص کو دوں گاجو
بھا گئے والا نہیں ہے۔ اے علی "اٹھو اور علم لو۔

چنانچہ آپ نے علم لیا ، قلعہ فنج کیا اور کامران و بامراد واپس آئے۔

۸ھ میں مکہ معظم فتح ہوا اور مسلمان خوشیاں منارہے ہے 'لیکن نبی ماہ ہے ہوا اور علی و ہستیاں الی تھیں جو اسلام کی خدمت سے عافل نہ تھیں۔ وہ اصنام جو خانہ کعبہ میں نصب کردیئے گئے تھے' رسالت ماب ماہ ہی ہوا تھا اور علی ان بتوں کو تو ڈینے کی خدمت انجام دے دے سے دوہ بت جو سب سے بڑا تھا اور خانہ کعبہ کے اوپر نصب تھا اس کے تو ڈینے کے لیے رسول اللہ ماہ ہیں ہوا ہے گانہ سے پر باند کیا اور آپ نے اس کو تو ڈوالا۔

مورخ دیار بری نے لکھا ہے کہ اس وقت رسول اللہ مان تنظیم نے حضرت علی سے

طوبسی لک تعمل للحق و طوبسی لی احمل الحق -مبارک ہوتم کو کہ تم حق کے لیے کام کررہے ہواور خوشا حال میراکہ میں حق کے لیے تمارابار اٹھائے ہوئے ہوں۔

یہ باتیں بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی حیثیت رکھتی ہیں لیکن انہی جزئی واقعات سے عموی تاریخ مرتب ہوتی ہے اور ایک مورخ انہی داقعات سے صحیح نتیجہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔

ای سال کے آخریں حنین کی جنگ ہوئی۔ یہ رسول اللہ ماڑ تھیں کی آخری اڑائی تھی۔
کیونکہ اس کے بعد جنگ تبوک ہوئی جس میں رسول اللہ ماڑ تھیں جنگ کیے ہوئے واپس آ
گئے تھے۔

اس لڑائی کی کیفیت ہڑی حسرت خیز و حیرت انگیز ہے اور قرآن مجید میں اس کی کیفیت حسب ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم

صورت میہ ہوئی کہ وشمن کی فوج کمین گاہ میں تھی اس نے اچانک حملہ کردیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے سوائے سات آٹھ آدمیوں کے کوئی باتی نہ رہا۔

ان آٹھ آدمیوں کی فہرست میں اکثر کتابوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام بھی نظر آ تا ہے لیکن صحیح بخاری میں ابو قنادہ کی روآیت میہ ہے۔

نمام مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سب کے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا' آپ نے فرمایا کہ کیا بتاؤں خدا کی مرضی۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگ رسالتماب ملائی ہم اس کے بعد رفتہ رفتہ لوگ رسالتماب ملائی ہم اس کے باس واپس آ مجئے۔

محدث ابن ابی شید کابیان ہے کہ۔

آنخضرت مانتی صرف چار آدمی رہ گئے تھے۔ تین بی ہاشم میں سے اور ایک اور جن کی تفصیل سے کہ علی اور ایک اور جن کی تفصیل سے کہ علی اور ایک اور جن کی تفصیل سے کہ علی اور کوئی شخص دشمنوں میں سے لگام پکڑے ہوئے تھے اور این مسعود پہلو میں تھے اور کوئی شخص دشمنوں میں سے حضرت کی طرف نہ برمتا تھا۔ گریہ کہ وہ قتل ہو جاتا تھا۔

ان فرار کرنے والوں پر ایک عورت ام سلیم بنت ملمان نے انتمائی غم و غصه کااظهار کیا دور مالتماب مذہبی کے پاس سے بالکل جدا نہیں ہوئی۔ حضرت نے پکار کر فرمایا "ام سلیم" اس نے کہا۔ " تی حضور ' میرے مال باپ آپ پر نثار ' آخر آپ فرار ہونے والوں کو قبل کیوں نہیں کرڈالتے۔ " حضرت نے اس کے جواب میں صرف اس قدر ارشاد فرمایا کہ " یہ بھاگ جاتے ہیں توکیا ہوا خدا کافی ہے۔"

استیعاب میں حضرت عباس کے حالات میں لکھا ہے کہ

"حنین کے دن آنخفرت ما اللہ کہا ہے سب فرار کر گئے۔ مواعباں" ، عمر" علی اور ابو سفیان کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سات آدمی حضرت ما اللہ ہی کہ سات آدمی علی "عباس و فضل کے گھر کے رہ گئے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بیہ سات آدمی علی "عباس و فضل ابن عباس و ابن اللہ ابن اللہ مفیان و بید بن حارث اور اسامہ بن ذید ہیں اور ان کے علاوہ آٹھویں ایمن ابن عبر۔

بعض مور خول نے ابو سفیان کے بجائے حضرت عمر کا نام لیا ہے لیکن حقیقت میر کے ماتھ سے کہ ابو سفیان تو یقیناً حضرت ماتھ سے 'حضرت عمر کے متعلق بینک اختلاف ہے۔

اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ نے طائف کا محاصرہ کیا کیونکہ مشرکین وہاں بناہ گزین ہوگئے تنے۔ ای دوران میں ایک دن رسول اللہ مائیلیوں نے جناب امیر سے برای دیر تک رازی گفتگو کی۔ اس پر لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں اور کہا۔

لقدطال نجراه مع ابن عمنه

آج تورسول الله مالينيا النبيات عم سے برے طولائی مشورے كررہے ہيں۔ رسول اللہ نے ساتو قرمایا۔

ماانتجيته ولكن الله انتجاه

میں نے علیٰ کو مشورے کے لیے منتخب نہیں کیا ہے بلکہ غدانے کیا ہے۔ اس روایت کو حافظ تریدی نے درج کیا ہے اور حسن صحیح قرار دیا ہے۔

9 ھ میں غزوہ تبوک واقع ہوا۔ رسول اللہ ما آلی کی زندگی کو صرف ایک سال باتی ہے اور رسالت آب اور یہ غزوہ آخری غزوہ ہے۔ گری کا زمانہ ہے 'شدت سے لوچل رہی ہے اور رسالت آب ما شہر ہے اور رسالت آب ما شہر ہے ساتھ چلنے کے لیے تمام اصحاب کو تھم دیا ہے۔ لیکن حضرت علی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ تم مدینہ میں قیام کرو اور میری جگہ رہو حضرت علی کبیدہ خاطر ہوکر کہتے

اللخلفنى فى الصبيان والنساء (كيا آپ جھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ جاكيں گے؟)

حضرت ملينيم جواب دية بين-

اماتر ضی ان تکون منی بمنزلته هارون من موسی الاانه لانبی بعدی

کیا تم اس پر راضی نہیں ہوکہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھو جو ہارون کو موک سے خاری سبت نقی۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ (میح بخاری جلد سامنی سما، تاریخ خیس جلد سامنی سامنی سامنی سامنی الصرہ می اسلام مند سام، تاریخ خیس جلد سامنی السرہ می اسلام جلد سامنی السرہ سام الدیے جلد اس ساما۔ تاریخ الحلفاء سیو کمی ۱۲۵ سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ می ۱۳۱۷ مواہب لدیے جلد اس ساما۔ تاریخ الحلفاء سیو کمی ۱۲۷

(-IYA

اگر آخری جملہ "لا نبی بعدی" کا نہ ہو تا تو ہارون "کی منزلت کو صرف وقتی جانشین اور عارضی خلافت تک محدود سمجھا جاسکتا تھا لیکن اس جملہ سے ٹابت ہو تا ہے کہ زندگی میں اور بعد وفات دونوں حالتوں میں جناب امیر کو اس جانشینی اور خلافت کا درجہ حاصل ہے جو ہارون کو موی کے بعد حاصل ہوا۔

دنیاکو معلوم ہے کہ ہارون موئی کے شریک کار معاون اور وزیر و جانشین سے اور اگر
ان کی زندگی موئی کے بعد باتی رہتی تو خلافت کا حق موائے ان کے کمی کو نہ پنچا۔ بالکل ای
طرح جناب امیر کے لیے ثابت ہو تا ہے کہ وہ حیات و ممات ہر حالت میں رسول اللہ میں ہوتے ہیں کے جانشین سے اور اگر ہارون سے کوئی فرق تھا تو صرف یہ کہ ہارون نبی سے اور رسول اللہ میں ہوگیا لیکن اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہو تا تو نبی بھی سوائے حضرت علی میں ہوگیا لیکن اگر یہ سلسلہ ختم نہ ہو تا تو نبی بھی سوائے حضرت علی کے دو سرا نہ ہوتا۔

ای سال کاواقعہ ہے کہ سور ۃ برا ۃ کی ابتدائی آیات نازل ہو کی جن کا املان مکہ معظمہ میں ج کے موقعہ پر ہونا تھا۔ اس واقعہ کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ نسائی کی ایک روایت ہیں ج معلوم ہو تا ہے کہ پہلے حضرت ابو بحر کو ان آیات کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو واپس بلا کر یہ خد مت حضرت علی کے پردگی۔ دو سمری روایت سے یہ عابت ہو تا ہے کہ ان کو واپس نسیں بلایا بلکہ خود حضرت علی کو روانہ کیا کہ حضرت ابو بحر سے وہ آیات کے کہ ان کو دابس خد مت کو انجام دیں۔ بسرحال ان تمام روایات میں رسول اللہ مالی تہوں کا یہ قول

#### قدر مشترک کے طور پریایا جاتا ہے کہ۔

على منى وانامنه ولايودى عنى الااناوعلى

یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے اور اپنی ترجمانی یا میں خود کرسکتا ہوں یا علی۔ دو سری روایت میں الفاظ اس طرح پائے جاتے ہیں۔ "انسی احد ت ان ابلغه انسااو د جل حن اهل بیت ہیں۔ "انسی خود اس کو پہنچاؤں یا ایسا شخص جو میرے اہل بیت میں واخل ہو) (خصائص نمائی صفح ۱۲۔ ۲۴ روض لانف جلد ۲ صفح ۱۲۸ طبری جلد سم ۱۵۴ تاریخ فیس جلد ۲ م م ۱۵۷ ریاض نفرص ۱۵۲)

بسرحال حضرت ابو بکر روانہ ہو بچکے تھے یا نہیں وہ واپس بلائے گئے یا نہیں مسلم ہے کہ آیات قرآنی کی تبلیغ کے لیے حضرت مان ہونے نے جناب امیر کا منتخب کیا اور یہ کہ کر کہ اس خدمت تبلیغ کا اہل میں ہوں یا بھروہ جو میرے اہل بیت میں داخل ہو۔

اس شان سے کہ "عقد لواء وعممه بیدو واد خی طرف تبلغ کے لیے روانہ کیااور اس شان سے کہ "عقد لواء وعممه بیدو واد خی طرفها من قد امه نحو ذراع ومن خلفه قید شبعر -" (حضرت نے ان کے لیے علم تیار کیا خود ایخ ہے ان کے سرپر عمامہ باند ها اور عمامہ کا ایک سرا آگے کی طرف قریب ایک باتھ کے سیند پر وال دیا اور دو سرا سرا پشت کی طرف آیک بالشت لاکا دیا - ( تاریخ فیس جلد ۲ ص ۱۲۰) اس مهم کی سرکردگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قبیلہ ہمدان اور اکثر اہل کی ایک ہی دن میں آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور آپ دینہ واپس لوٹے - اس مهم پر پہلے ظالد بن ایک خالد بن ایک کی نامزدگی ہو چی تھی اور چو نکہ حضرت علی کے بینچ جانے سے وہ معزول ہوئے اس لیے بینس حضرات کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی ( بخاری مطبوعہ معر جلد ۲ ص ۱۳۳ - ) اور اس کا انتقام یوں لیا گیا کہ چند لوگ جناب علی کی یہ شکایت لے کر مدینہ پنچ کہ آپ نے اموال فس میں سے ایک کنیز پر بغیر اجازت رسول تصرف کرلیا - اس کا جو جواب رسول اللہ میں تین اور کی اور اس کا دیا وہ کتب احادیث میں اب تک محفوظ ہے - ملاحظہ ہو -

عران بن حمین کی روایت ہے کہ ۔ "اقبل رسول الله والفضب یعرف فی وجهه نقال ماتریدون من علی تلاثا ان علیا منی وانا منه وهو ولی کل مومن بعدی ۔ " حفرت کاطب ہوئے گراس طرح کہ غمہ آپ کے چرہ سے نمایاں تھا اور کما تم لوگ علی سے کیا چاہتے ہو' آ ٹر؟ علی جمے ہے'

میں علی سے ہوں اور وہ ہرمومن کا میرے بعد ولی ہے) (ریاض النفرہ جلد ۳ میں ۱۷۱۔ خصائص نمائی میں ۲۵٬۷۳)

بریدہ کی روایت میں ہے۔

لما اتيت النبى دفعت الكتاب فقراه عليه فرايت الغضب فى وجهه فقال لاتقع فى على فانه منى وانامنه وهووليكم بعدى

(لینی جب میں آیا اور حضرت میں آئیا اور حضرت میں آئیا اور جسمان میں آیا اور جسمان میں آیا اور جسمان میں آیا اور جسمان میں آیا اور جسمان کی جبرہ پر خصہ کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہمے۔ آپ میں آئی نہ کرو' وہ مجھ سے ہیں اس سے ہوں اور وہ تمہارا حاکم ہے میرے بعد) داستیعاب مطبوعہ حدید آباد میں اس سے ہوں اور وہ تمہارا حاکم ہے میرے بعد) داستیعاب مطبوعہ حدید آباد میں دیں ا

علامه ابن حجر مکی شرح قصیده جمزیه (مطبوعه معرصفیه ۲۳۷-) میں لکیتے ہیں۔

ماصبح عنه صلى الله عليه وساحه و هو اللهم و ال من و الاه و عاد من عاداه أن عليا منى و انا منه و هو ولى كل مومن سعدى –

( صحیح اسناد سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مائیجیں نے فرمایا ' غداد ندا دوست رکھ اسے جو علی ' کو دشمن رکھ اور دشمن رکھ اور دشمن رکھ اور دست کہ علی اسے جو علی ' کو دشمن رکھ اور یہ کہ علی میں علی ' سے ہول اور وہ ولی ہے ہر مومن کا میرے بعد)

ای ۱۰ ہے آفر میں رسالتماب مائی آئی آفری جج کیا ہے جو جمتہ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جناب رسالتماب مائی آئی کا آفری زمانہ ہے اور صرف چند ماہ آپ کی رسالت کو باقی ہیں۔

دیا۔ جب فوج کا داخلہ ہونے لگا تو حضرت علی معائنہ کے لیے گئے اور یہ دیکھ کر بہت برہم ہوئے اور تمام لباس اتروا کر اموال میں پھر شامل کر دیا۔ یہ بات بھی لوگوں کو بہت تاگوار محزری اور رسول اللہ ماڑی ہے شکایت کی گئی تو آپ ماڑی ہے ایک عام تقریر کی اور فرمایا۔

لاتشكر اعليا فوالله انه لايغشن فى ذات الله من ان بشكى

یہ جے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ رسول اللہ ما آتیا جے سے فارغ ہو کر مریف اللہ ما تریف لا رہے ہیں۔ حضرت ما تریف چلتے چلتے غدیر خم تک تو تو ہیں ، پورا قافلہ روک دیا جاتا ہے اور اعلان ہو تا ہے کہ رسول اللہ ما تریف نے فریا کیں گے۔ ہزاروں آوی خطبہ نبوی سننے کے لیے مجتمع ہیں اور آپ ما تر پر تشریف لے جاکر ایک مبسوط خطبہ کے ذریعہ سے اپنے قرب وفات کی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ اپنی خدمات وہدایات کا ذکر فرماتے ہیں لوگوں سے اصول اسلام و ایمان کی گوائی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کچھ فرمات جس سے انکار کی محتم نہیں اور جس نے بیشہ کے لیے آپ کی جانشینی کے مسئلہ کو طے فرما

اس سلسلہ میں مائظ طرائی کی روایت جو بہ سند سیح منقول ہے ، حسب ذیل ہے ۔
ایس النساس انسی یبوشک ان ادعی فاجیب وانسی مسئول وان مسئولون فصاذاانتم قائلون ۔

(مسلمانو عنقریب مجھے بلالیا جائے گااور میں تم ہے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں بھی جوابدہ ہوں اور تم بھی جوابدہ ہو اس لیے بتاؤ کہ جب وقت آئے گاتو تم کیا کہو گے ؟)

فقال ليس تشهدون ان لااله الاالله وان محمد اعبده و رسوله وان جنته حق وان ناره حق وان البعث حق بعد

الموت وان الكتاب أية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور قالوابلى لشهد بذالك فان اللهم اشهد تمقال يا ايها الناس ان الله مولاي وانا مولى المومنين وانا اولى بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعنى على اللهم وال من الاه وعاد من عاداه

(حضرت مل الله على كولى فدا نبيل اور يه كه محمد مل الله عداكا بنده اور رسول مل الله عنه الله عداكا بنده اور رسول مل الله عنه الله عنه الله عداكا بنده اور رسول مل الله على قيامت آفے والى ہے۔ اس ميں كوئى شك نبيل اور فدا مردول كو زنده كرے گا۔
سب نے كها۔ إلى بهم اس كى كوابى ديتے بيل مضرت مل الله الله فرايا۔ فداوند سواله وربنا۔ پھر فرايا اے لوگو فدا ميرا مولا ہوں اور ميں تمام مومنين كا مولا بول اور ان كے نفوں كا فووان سے زياوہ حقد اربول۔ اس كے بعد جس كا ميں مولا بول اس كا به مولا ہے۔ (علی مولا بول علی الله ول علی مولا ہول الله کی علی مولا ہول الله کا به مولا ہوں اور اس كا به مولا ہے۔ (علی مولا ہول الله کی خوان ہے۔ (علی می طرف اشاره كر كے فرایا۔ فداوند دوست ركھ اس كوجو علی اكو دشمن ركھ)

ثم قال ایها الناس انی فرطکم و انتم واردون علی الحوض وانی سئلکم حین تردون علی عن الثقلین فانظرونی کیف تخلفون فیهما الثقل الاکبر کتاب الله سبب طرفه بیدالله و طرفه باید کم فاستمسکوبه لاتضلو اولاتبدلواوعترتی اهل بیتی فانه قد نبانی اللطیف الخبیر انهما لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض.

(پھر حضرت ملی اور تم حوض کو تر میں تہارے آگے جاتا ہوں اور تم حوض کو ٹر پر میرے پاس پہنچو کے تو میں تم سے دریافت کروں گاکہ تم نے میرے بعد فقلین کے ماتھ کیا سلوک کیا' ایک ان میں سے کتاب فدا ہے جو ایک زنجیر ہے جس کا ایک مرافد اسے متصل اور دو مرا مرا تہارے پاس ہے اس کو پکڑے رہو' ممراہ نہ ہو اور اول بدل نہ کرو' دو مرے میری عترت' میرے اہل بیت خدا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں فنا نہ ہوں کے جب تک میرے پاس حوض کو ٹر پر وار دنہ مجھے بتایا ہے کہ یہ دونوں فنا نہ ہوں کے جب تک میرے پاس حوض کو ٹر پر وار دنہ

بول)

علامہ ابن جرکی نے صواعق محرقہ (مطبوعہ مصرصفیہ ۲۵٬۲۵) میں اس روایت کو درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ حفرت نے تین مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا۔ السست اولی بکم من انسفسسکم (کیا میں تم پر تم سے ذیادہ افتیار نہیں رکھتا) سب نے کما ، ب شک ، بینک اور پھراس کے بعد رسول اللہ مان تھی نے حضرت علی کا پاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا۔

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وهادمن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وادرالحق حيث دار-

( ایمنی جس کامیں مولی ہوں علی "اس کامولی ہے 'خداوند دوست رکھ اس کو جو اسے دوست رکھ اس کی جو اس اسے دوست رکھ اور دشمن رکھ اس کو جو اسے دشمن رکھے ' بدو کر اس کی جو اس کی مدد کرے ' ساتھ چھو ڈ سے اور حق کو اس طرف کی مدد کرے ' ساتھ چھو ڈ اس کا جو اس کا ساتھ چھو ڈ سے اور حق کو اس طرف گردش دے جس طرف وہ گردش کرھے)

اس کے بعد اس روایت پر تبعرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

"میہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور ترندی 'نسائی 'احمد بن صنبل وغیرہ ایک جماعت نے اس کی تخریج کی ہے اور اس کے طریق و اساد بہت زیادہ بیں۔ چنانچہ ۱۷ صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے اور احمد بن صنبل کی ایک روایت میں ہے کہ ۳۰ صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے اور اس کی اساد اکثر صحیح و میں ہے کہ ۳۰ صحابیوں نے اس کے سننے کی گوای دی ہے اور اس کی اساد اکثر صحیح و حسن ہیں۔ " (صواحق محرقہ مطبوعہ معرصفہ ۲۵۔)

استیعاب ابن عبدالبر' (مطوعہ حیدر آباد جلد ۲ میں ۲۷۳) اسد الغابہ (جلد ۵ می ۲۰۵ میا ۲۰۵ میلا معلی استعاب ابن عبدالبر' (مطوعہ حیدر آباد جلد ۲ میں متعدد مقام پر سے روایت نہ کور ہے ' عافظ محب طبری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ

"اس واقعہ کے بعد حضرت عمر' جناب علی میں اور کما کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ ہو گئے ہم مومن و مومنہ کے مولا۔" (ریاض النفرہ جلد ۲ میں ۱۲۹)
اب رسول میں آپ کی زندگی صرف دو ماہ چند دن کی باقی رہ گئی ہے اور مسلمانوں کی شب بلدا جب ہاتھ کو ہاتھ نہ بھائی دے گا' نزدیک ہے' آیئے واقعات کازرا جائزہ لے لیں۔

شاید رسول اللہ ملی ہو ہے بیانات سے کوئی شمع ہرایت الی مل جائے جو تجلیات نبوی ملی ہوا ہے۔ کے او جمل ہو جانے کے بعد ہمارے لیے دلیل راہ بن سکے۔

مرشہ صفات کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شروع سے اخیر تک ہر موقع پر رسول اللہ اللہ سے ساتھ موانست و ہدروی میں پیش پیش رہنے والا 'کی موقع پر قدم میں تزلزل نہ آئے دینے والا اور سخت سے سخت وقت میں اطاعت رسول سائی ہیں سے مرمو انحراف نہ کرنے والا کون تھا؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جناب امیرکی اس اطاعت و جان خاری کی بنا پر رسول سائی ہیں جو رسوخ ان کو حاصل تھا وہ دو مرے صحابہ کو گرال گزر آتھا اور وہ اپنے جذبات سے مجبور ہوکر شکوہ شکایت بھی کر گزرتے تھے۔

معجد نبوی ما النظامی میں رسول ما النظام اور علی کی را زورانہ گفتے سے ان کو بنر کروسیکے جاتے کا واقعہ و الله کا واقعہ اور جہتہ الوداع ہے قبل کین ہے واپسی کا واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا اور رسالت ماب کی طرف ہے جناب آمیر کے فلاف اعتراض یا شکوہ کا جو جواب ملتا تھا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ فلا بر ہے کہ نفسیات کے لحاظ ہے ہم تمام واقعات اور زیادہ صحابہ کی برہمی کا باعث ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ رسالت باب مرات باب مرات اس تھا کہ جب میری ذندگی میں ہے ہورہا ہو تو بعد میں خدا جانچہ رسالت باب مرات بات میں صرف آئی ہی افواہ پر کہ رسول الله مرات تو اسلام کیا ہوگئے سب کے قدم میدان ہے اٹھ گئے تو اور زبانوں پر بھی تھا کہ بغیر نہ رہے تو اسلام کیا اور الوائی کیسی۔ انس بن نفر نے لوگوں ہے بوچھا"تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟" مواب ملاکہ "رسول مرات ہیں نفر نے لوگوں ہے بوچھا"تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟" جواب ملاکہ "رسول مرات ہیں نفر نے لوگوں ہے ہو جھا"تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟" جواب ملاکہ "رسول مرات ہیں تو تا میں بھر ہم کیا کریں۔ "انس نے کیا۔ "رسول مرات ہیں نفر ہو تا تھر اور جماد کرو۔ "کر بیٹھ رہنے والے بیٹھ رہے اور اور انس نے کیاں دی۔ قرآن مجید کی جو آ بیتی اس موقع ہے تعلق رکھتی ہیں غور ہے پر ھے اور ایس کے قابل ہیں۔ ارشاد ہو آ ہے۔ کی جو آ بیتی اس موقع ہے تعلق رکھتی ہیں غور سے پر ھے کا قابل ہیں۔ ارشاد ہو آ ہے۔

مامحمدالارسول قدخلت من قبله الرسل اذنن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه قلن يضر الله شيئا-

(محر ملاتین میں میں محرا یک رسول ملاتین جن سے پہلے بہت رسول مزر تھے توکیا وہ مرجا کیں یا قتل ہوجا کیں تو تم اسلام سے لیٹ جاؤ کے اور جو شخص ایسا کرے كاتو خداكواس سے كوئى نقصان نہيں پہنچ سكتا۔)

دوسرے موقعوں پر حضرت نے اس خطرہ کے وقوع کی صریح پیش کوئی کی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ۔

" آنخضرت ما الله الله فرایا میں تم سے پہلے حوض کو ٹر پہنچوں گا کھے لوگ تم میں سے میری طرف لائے جا کیں گے اور جب میں جاہوں گا کہ انہیں اپنے قریب بلاؤں تو وہ مجھ سے جدا کردیئے جا کیں گے ۔ میں کموں گا خداوندا یہ تو میرے اسحاب بلاؤں تو وہ موگا تنہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا گل کھلائے۔" (بخاری جلد سم مغہ ۱۳۱۱)

آخضرت ما المراب و جن چرول کے متعلق یہ خطرہ تھاان کو صاف طور پر جمتہ الوداع کے فطبہ میں طاہر فرمادیا جس کی اصل عبارت پہلے درج ہو چک ہے۔ اس میں آخضرت ما المراب کے اس تمہید کے ساتھ کہ "انسا فر طلکہ علی المحدوض" (میں حوش کو ٹر پر تممارا پیش رو ہوں) یہ فرمایا ہے کہ میں تم میں دو چزیں بہت گرافقرر چھو ڈے جاتا ہوں ایک کتاب فدا دو سرے اپنی عرت و اہل بیت و کھو میرے بعد تم ان کے ماتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اس طرح حضرت ما المراب خوا اس کی بعدت کے موقعہ پر جو "اندر عشید تک الاقتر بیدن "کا تکم نافذ ہونے پر ل گئ تھی ، علی "کی و ذارت و وصایت و ظافت کا اعلان فرما دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف طرح سے علی "کی و ذارت و وصایت و ظافت کا اعلان فرما دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف طرح سے علی "کی کمالات کو روش کیا، علی حیثیت سے "انسا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مختلف طرح سے علی "کی کمالات کو روش کیا، علی حیثیت سے "انسا مدین تو صرف علی کے ذریعہ سے "افضا کے علی "کی کمالات کو روش کیا، علی حیثیت سے "انسا کی تو صرف علی کے ذریعہ سے "افضا کے علی "کی کمالات کو روش کیا، علی مقدمات کا بمترین ما ہم بتایا مدین تو صرف علی کے ذریعہ سے "افضا کے علی "کہ کر فصل مقدمات کا بمترین ما ہم بتایا سے کے میدان میں " مدی کا نتائی پگا گئت و وابستگی کا اظمار فرمایا اور سب سے آثر میں غدیر نم میدان میں " مدین کا مرت اعلان فرما دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے علی "کو مبار کماد بھی دی لیکن کیار سول طلافت کا مرت اعلان فرما دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے علی "کو مبار کماد بھی دی لیکن کیار سول طلافت کا مرت اعلان فرما دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ نے علی "کو مبار کماد بھی دی لیکن کیار سول

الله مطری کو اطمیمان ہوگیا تھا؟ ہرگز نہیں واقعات بتلاتے ہیں کہ آپ مطمئن نہ ہوئے تھے۔
حضرت اس خطبہ کے بعد غدیر خم سے روانہ ہو کر دینہ پنچ۔ محرم کے مہینہ بھر آپ
ایجھے رہے ' صفر میں بیار پڑے اور اس بیاری میں مبتلا ہوئے جو آپ کے لیے مرض الموت مابت ہوئی۔ حضرت نے اس بیاری کی حالت میں تقریر کی اور فرمایا۔

ایهاالناسیوشکان اقبض قبضاسرایا فینطلق بی وقد قدمت الیکم القول معذر ة الیکم الاانی مخلف فیکم کتاب ربی وعدرتی اهل بیتی -

(اے لوگو بہت قریب ہے وہ وقت کہ میں دنیا ہے اٹھ جاؤں اور تم سے
ر خصت ہوں میں نے اس سے قبل تم سے سب کچھ کہد دیا ہے اور ججت تمام کردی
ہے پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارے در میان خداکی کتاب اور اپنی عترت
اہل بیت کو چھو ڈے جارہا ہوں۔)

یہ کہ کر حضرت میں سے بناب امیر کا اس کا اس کا اس کے فرایا۔

هذا علی مع القران والقران مع علی لایفترقان حتی
یر دا علی الحوض فاسئلهما ما خلقت فیهما"

اعلی قرآن کے ماتھ ہے اور قرآن علی کے ماتھ 'یہ دونوں جدانہ ہوں گے ہاں تک کہ میرے پاس حوض کوٹر پر مینچیں میں ان سے دریافت کروں گاکہ تم نے میاں سے میرے بعد کیا سلوک کیا۔) (صواحق محرقہ مطبوعہ مصرصفیہ 22۔)

اب مرض کی شدت اور زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت مرائی ہے ای عالم میں ایک علم اسامہ بن زید کے لیے تیار کیا اور تمام بڑے بڑے محابہ کو اسامہ کی ماتحق میں جنگ کے لیے روائلی کا تھم دیا۔ تاریخیں متفق ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی اسامہ کے ساتھ جانے پر مامور ہوئے تتھے۔

لوگوں کو بردا تاگوار ہواکہ رسالتماب مانتہ ہے استے بڑے بڑے محابہ پر اسامہ بن ذید کو حاکم بنا دیا۔ حضرت مانتہ ہے کو معلوم ہوا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور ای حالت میں جادر او ڈھے سربر رومال باندھے باہر آگئے اور منبر پر جاکر فرمایا۔

"تم لوگ امامہ کی امارت پر معترض ہو' یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم اس کے باپ (زید بن طار شہ) کی امارت پر بھی اعتراض کر بھے ہو۔ بخداوہ امارت کے لاکن تھا اور بیر اس کا بیٹا بھی امارت کے لاکن ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۲ مس ۱۳۲ مواہب لدنیہ جلد اص ۱۷۹ تاریخ فیس جلد ۲ ص ۱۷۱)

بینک ان اشخاص میں جو ساتھ جانے پر مامور تھے' حضرت علی میں ہور کا نام نظر نہیں آیا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں تصریح کردی ہے کہ۔

"دختم عالی چنال صادر شد که ازاعیان مهاجر و انصار مثل ابو بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و سعد بن ابی و قاص و ابو عبیده بن البحراح وغیر بهم الاعلی" مرتصنی را که همراه شدکرد در ال کشکر همراه اسامه باشد - " -

وا تعات سے ظاہر ہو تا ہے کہ رسول اللہ ما تھی زندگی کے آخر ہونے کا یقین تھا وہ اپنی موت کی اطلاع رکھتے تھے اور اس کے لیے تیاریاں کر دہے تھے اس موقعہ پر حضرت کا طاق طور پر کشکر اسامہ کی روائلی کا تھم دیتا ای لیے تھا کہ وہ ان تمام لوگوں کے وجود سے مدینہ خالی کر دیتا جا ہے تھے۔

اگر آپ کا منشاء کمی حیثیت سے بیہ ہو آگہ آپ کے بعد امور خات کی ذمہ داری ان اشخاص میں سے کمی کے سپرد ہو تو ظاہر ہے کہ بوہ اپنے وقت آخر میں ان لوگوں کو لشکر اسامہ کے ساتھ جانے کی آگید نہ فرماتے ۔ حضرت مائی آئید کو اس امر میں انتا اہتمام تھا کہ شدت مرض میں جب آنکھ کھلتی تھی تو بار بار میں آگید فرماتے تھے کہ لشکر فورا روانہ ہوجائے۔ لوگ رسول خدا مائی تھی تو بار بار میں آگید فرماتے تھے کہ لشکر فورا روانہ ہور ہاتھا۔ لوگ رسول خدا مائی تھی کے اس منشاء کو سمجھتے تھے اور اس لیے تقیل تھی پس و پیش ہور ہاتھا۔ لیکن اسامہ کا لشکر نہ جانا تھا نہ گیا اور گیا اس وقت جب رسول اللہ مائی تھیل کی وفات ہو چی اور خلافت کا مسئلہ سمیل کو بہنچ گیا۔

اب رسالتماب ما المجاہم کا مرض انتائی شدت تک پہنچ گیا ہے۔ گر ابھی اگر کوئی خیال آپ ما التہا کو ہے تو صرف وہی ایک۔ کوئی اندیشہ ہے تو وہی ایک۔ ایک بار غش سے آنکھ کھلتی ہے تو فرماتے ہیں۔ "ذرا دوات و قلم منگواؤ میں تہمارے لیے ایک نوشتہ چھوڑ جاؤں ناکہ میرے بعد تم گراہی میں نہ جاتا ہو۔" گر حضرت عمر" نے انکار کردیا۔ "فرمایا کہ پنجبر مائن تی مرض کا غلبہ ہے اور ہم کو کتاب فداکائی ہے۔" صحیح بخاری میں متعدد روایتی پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت ابن عباس سے ہے کہ۔

ابن عباس کتے تھے 'ہائے پنج شنبہ کادن تم جانے ہو کہ پنج شنبہ کے دن کیا ہوا رسالتماب مانتیار پر مرض کی شدت ہوئی 'حضرت مانتین نے فرمایا' لاؤ میں تنہیں ایک نوشتہ تحریر کردوں۔ آکہ میرے بعد تم گراہ نہ ہو۔ لوگوں نے اختلاف شروع کیا اور کہا کہ آپ کیا گرد ہے۔ ہیں۔ ذرا بھر پوچھو' لوگ آپ کے قریب گئے کہ پھر آپ سے دریافت کریں۔ حضرت ما آپ نے فرمایا "جاو چھو ڈو جھے کو' میں جس حال میں ہوں ای حال میں رہنے دو۔" (بخاری مطبوعہ مصر جلد ۳ میں ۵۸) دو مری روایت یہ ہے کہ۔

"جب رسالتماب ما الله المنظم وقت تھا اس وقت گھر میں بہت سے آدی موجود تھے۔ حضرت ما الله الله علی الله موجود تھے۔ حضرت ما الله الله علی الله علی الله الله علی الله موجود تھے۔ حضرت ما الله الله علی الله معرف کا کہ معرت ما الله الله الله علی مرض کا علیہ ہے اور تمہارے پاس قرآن تو موجود ہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو لوگ گھر میں موجود تھے ان میں اختلاف شروع ہوگیا۔ کچھ لوگ کتے تھے قلم دوات دے موجود کھی اس کے مخالف تھے جب بہت شور ہوا تو حضرت ما الله الله علی کہ اٹھ جاؤ میرے پاس ہے۔ "

ان دونوں روایوں میں اختلاف کرنے والوں کا نام درج نہیں ہے۔ لیکن تیسری روایت سے یہ ابہام بھی دور ہوجا تا ہے اور اس میں صاف صاف تحریر ہے کہ مخالفت کرنے والے حضرت عمر شے۔ (ملاحظہ ہو بخاری 'باب قول المریض قومواعنی)

ر سالت باب میں ہوری واقعہ سے جتناصد مہ بھی پہنچا ہو' کم ہے' چنانچہ اس صد مہ کا سیجہ تھا کہ آپ میں ہیں ہو کر سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا لیکن اس منظر کی ایک آخری کڑی اور ہے جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس داستان کا ایک کڑا اور ہے جو سننے کے قابل ہے۔ اس داستان کا ایک کڑا اور ہے جو سننے کے قابل ہے۔ اس داستان کا ایک کڑا اور ہے جو سننے کے قابل ہے۔ اس داستان کا ایک کڑا اور ہے جو سننے کے قابل ہے۔ اس داستان کا ایک کڑا اور ہے منہ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ خود جناب عائشہ کا بیان ہے۔

قالت قال رسول الله لما حضرته الوفات ادعوا الى حبيبى فدعواله ابا بكر فنظر اليه ثم وضع راسه ثم قال ادعوالى حبيبى فدعواله عمر فنظر اليه ثم وضع راسه ثم قال ادعوالى حبيبى فدعواله عليا فلما راه ادخله معه فى الثوب الذى كان عليه فلم يزل يحتضنه حتى قبض ويده عليه اخرجه الرازى –

(حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب حضرت کا بالکل وقت آخر تھاتو آپ نے

فرایا بلاؤ میرے جیب کو کوئی جاکر حضرت ابو بر کو بلالایا آپ نے تکمیہ سے مرافعا کر دیکھا اور پھر تکیہ پر مررکھ دیا۔ دوبارہ فربایا بلاؤ میرے حبیب کو" اب جاکر حضرت عمر کو بلالائے۔ آپ نے ان کو بھی دیکھ کر تکیہ پر مررکھ لیا تیبری مرتبہ پھر آپ مائی کی دیکھا تو آپ مائی کی نے علی کو دیکھا تو انہیں اپنی چادر میں لے لیا جس کو آپ مائی کی اور سے ہوئے تھے اور برابر ای طرح کیے دیے برازی کی دوح مبارک نے جسم سے پروازی طرح کیے دیے برازی کی دوح مبارک نے جسم سے پروازی فرآپ مائی کی دوح مبارک نے جسم سے پروازی فرآپ مائی کی کاوپر تھا۔)

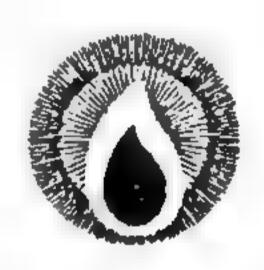

علامه سبط ابن جوزی (ترجمه) سید صفد د حسین نجفی

# حضرت اميرالمومنين عليه السلام

بعد حمدو ثنائیں یہ کتاب امام علیم ' پیکر علیم ' سید کریم ' برادر رسول ' ذوج بنول ' سیف اللہ المسلول سید حنفاء ابن عم مصطفے ' امام و عالم دین ' قاضی و حاکم شرع متین ' منصف ہر مظلوم از ظالم ' متعدق در جلوت ' بخاتم مفرق کتائب ' مظر العجائب ' اسد الله الغالب ' ابو الحدثین علی ' ابن ابی الطالب ( خداو ند عالم آپ سے اور آ کی ذوجہ محترمہ سے راضی رہ اور سیدہ عالم کے پدر بردر گوار پر رحمت نازل کرے اور جمیں حضور مالی بیت کے گروہ میں محشور فرائے اور خداوند عالم باتی محدور فرائے اور خداوند عالم باتی محدور فرائے اور خداوند عالم باتی محابہ اور اہل بیت سے راضی رہے ) کے تذکرہ میں ہے۔

## نسب مبارک

علی ابن ابی طالب بن عبر المعلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن قربن مالک بن نفر بن کنانہ بن فزیمہ بن مدرکتہ بن الیاس بن فزار بن معد بن عدنان بیں آپ کا سلسلہ منفق علیہ ہے۔ اور عدنان سے حضرت آدم " تک چو ککہ اختلاف ہے لائد اہم نے عدنان تک بی اختصار کیا ہے۔ جناب ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ اور جناب عبد اللہ (والد مرکار رسالت ما بہتر ) کے سکے بھائی تھے۔ دونوں کی والدہ فاطمہ بنت عمرہ بن عائز بیں۔ عبد المعلب کالقب شیت الحمد ہے کیونکہ ان کے مر پر سفید بالوں کا ایک مجھا تھا۔ آپ کی کئیت ابو البلی ہے کیونکہ ان کی دجہ سے بائی سے میراب ہوتے ایک می عبد سے بائی سے میراب ہوتے

سے لنداوہ اس کنیت سے آپ کو پکار نے گے۔ آپ کو عبد المطلب اس لئے کما گیا کہ میں ماجوں کے لئے پانی کا انظام اور ممانداری آپ کے پچا عبد المطلب کے ذمے تھی اور یہ مطلب ہاشم کے بھائی سے اور ہاشم نے مدینہ میں بی نجار کے گرانے کی ایک خاتون سے شادی کرلی تھی۔ جس کا نام ملکی بنت عمر تھا۔ اس کے شکم سے شیبہ الحمد مدینہ میں پیدا ہوئے اور کہتے سے میں جناب ہاشم وفات پا گئے۔ شیبہ بچوں کے ماتھ تیراندازی میں معروف سے اور کہتے سے میں جناب ہاشم وفات پا گئے۔ شیبہ بچوں کے ماتھ تیراندازی میں معروف سے اور کہتے سے میں مردار قریش ابو البطی کا بیٹا ہوں۔ اس فخص نے ان کے متعلق لوگوں سے موال کیا تو بتایا میں مردار قریش ابو البطی کا بیٹا ہوں۔ اس فخص نے ان کے متعلق لوگوں سے موال کیا تو بتایا گیا کہ یہ ہاشم کے فرزند ہیں۔ جب وہ مکہ میں پنچا تو مطلب کو اس داقعہ سے باخبر کیا وہ فور ا روانہ ہوگئے اور مدینہ میں پنچ کر انہیں بچوں میں کھیا دیکھا تو اپنی مواری پر اپنے پیچے بٹھا روانہ ہوگئے اور مدینہ میں پنچ تو لوگ کئے کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔

مطلب کئے گئے تمہارا ہرا ہویہ تو میرے بھائی ہاشم کا فرزند ہے لیکن بیہ نام مشہور ہوگیا۔
جب مطلب فوت ہوئے تو ان کے قائم مقام عبد مناف (طاہرا عبد المطلب) ہوئے اور جناب
ہاشم کا نام عمرد اور ہاشم لقب ہے۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں قبط مائی ہوگئ اور تمام
اہل مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہوگئے تو جناب ہاشم ان کے لیے روٹی کے ککڑوں کا چور ا بناتے
ادر انہیں کھلاتے تھے۔ اس سلسلے میں شاعر کہنا ہے۔

عمرو العلى هشم الثريد لقرمه ودجال مكه مستنون عجاف"

(اور بلند ترین عمرونے اپنی قوم کے لیے ترید بنایا اور در آنحالیکہ مکہ کے لوگ خت قط میں متلا تھے )

اور عبد مناف کا نام مغیرہ تھا اور قصی کا نام زید تھا۔ قصی انہیں اس لیے کہا گیا چو نکہ ان کی ماں انہیں مکہ سے دور شام لیے گئی تھیں۔ ان کا نام مجمع اور اس کے علاوہ اور نام بھی ہے۔
- تھے۔

قصی کی والدہ فاطمہ بنت سعد تھیں 'کلاب بن مرہ نے ان سے شادی کی 'وہ فوت ہوئے تو قصی ابھی بچہ ہے تو فاطمہ سے ربیعہ بن حزام بن ضیہ نے شادی کرلی اور اسے شام لے گیا۔ قصی بھی ساتھ تھے جب قصی بڑے ہوگئے تو واپس مکہ لوٹ آئے اور مکہ پر ان کا تسلط ہو گیا اور انہوں نے قبائل قریش کو مکہ میں جمع کرلیا۔

كلاب كى والده مند بنت سويد بن ععليه تقى اور مره كى مال كانام مغشيته بنت شيبان تفا-

اور کعب کی والدہ مادیہ بنت کعب تھیں۔ لوی کی والدہ کا نام عاتکہ بنت ظالد بن نفر بن کنانہ تھا۔ غالب کی ماں کا نام لیلی بنت حرث اور فرکی والدہ جندلہ بنت عامر جرب میدہ تھی۔ تص کے بعد فری شخے جنہوں نے قریش کو دوبارہ مجتمع کیا۔ بعض کتے ہیں کہ نفر بن کناتہ کالقب قریش ہے اور جو اولاد نفر ہیں سے نہیں اسے قریش نہیں کما جاسکا۔ اور پہلے قول کی بنا پر جو تصی کی اولاد سے نہیں وہ قریش نہیں ہوسکا اور قرش کے معنی جمع کرنا اور لبیک کمنا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے اس کے بین کہ قریش کا یہ نام بڑا۔

مالک کی ماں عرابتہ بنت سعد بن قیس عنیلان تھیں اور نزیمہ کی سلمہ بنت اسلم قضاعیہ اور مدرکتہ کا نام عمرو تھا۔ ان کی والدہ رباب بنت جیدت بن معد ہیں اور مصرکی والدہ کا نام سودہ بنت عسک اور نزار کی معاتہ بنت حوشم اور معد کی ہو زہ سلمیہ۔

## اسم گرامی

سے ایک اونٹ کایار ہوجائے۔

آپ کو ازع بھی کما جاتا تھا کو نکہ آپ کو بھی شرک نے میں نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں چو نکہ آپ کے مرکے اگلے جھے ہیں خود پہننے کی وجہ سے بال نہیں سے اس لیے ازع کما گیا۔

آپ کو اسد اللہ اور اسد الرسول بھی کما جاتا۔ یعبوب المومنین بھی آپ کو کہتے ہیں۔

یعبوب شد کی تحمیوں کے مردار کو کتے ہیں۔ وہ سب تحمیوں ہیں زیادہ سمجھر ار ہو تا ہے چھے کے دروازہ پر کھڑا ہوجاتا ہے جب کوئی تمھی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ اس کے منہ کو سو تھا ہے اگر اس سے بوئے بد آئے تو وہ بجھ لیتا ہے کہ یہ کی بدبودار پودے سے رس لے کر آئی ہے۔ اگر اس سے بوئے بد آئے تو وہ بجھ لیتا ہے کہ یہ کی بدبودار پودے سے رس لے کر آئی ہے۔ پس اس تھی کو دو نکڑے کردیتا ہے اور چھتے کے دروازہ پر پھینک دیتا ہے تاکہ دو مروں کے لیے جبرت کا باعث ہو اس طرح حضرت علی جنت کے دروازہ پر کھڑے ہوجا کیں گا وہ وہا کی اور لوگوں کو سو تکھیں گے۔ جس سے اپنے بغض کی ہو آئیگی اسے جنم کی آگ

کتاب محاح میں ہے کہ بیسوب شد کی کھیوں کا بادشاہ ہے ادر ای لیے سردار کو بیسوب کہا جاتا ہے اور موسنین شد کی کھیوٹ کے مشاہد ہیں۔ کیونکہ شد کی کھی پاک وطیب چیز کھاتی ہے اور پاک و پاکیزہ چیز اس سے نکلتی ہے۔ علی موسنین کے امیر ہیں اور آپ کو ولی ' وصی" تقی ' قاتل النا کثین والقاسلین ' مثیل ہارون ' صاحب لواء خاصف النعل ' کاشف الکرب ' ابو الریحائیں ' بیفتہ البلد اور بہت سے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔

## كثيت

آپ کی گنیت ابوالحن' ابوالحین' ابوالقاسم' ابو تراب اور ابو محمہ ہے اور نبی کریم میں موجود ہے مار نا ہی گئی ہے آپ کی گنیت ابو تراب رکھی اور سے حدیث مند' بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور امام احمد نے ابی حازم سے روایت کی ہے کہ ایک مخص سمل ابن سعد کے پاس آیا اور کئے لگا فلاں مخص منبر برعلی کا ذکر کر آئے سمل نے کماوہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کماوہ آپ کو ابو تراب کر آئے سمل غفیناک ہو گئے اور کئے لگے ابو تراب کہتا ہے اور ابو تراب پر (معاذ اللہ) لعنت کر آئے سمل غفیناک ہو گئے اور کئے لگے خدا کی تشم یہ کنیت تو آپ کی رسول اللہ مار تھی تھی۔ کوئی نام بھی علی سے خدا کی تشم یہ کنیت تو آپ کی رسول اللہ مار تھی تھی۔ کوئی نام بھی علی سے زیادہ محبوب نہیں تھا۔

ز ہری کا بیان ہے کہ اس وقت علی کو سب کرنے والا مروان بن الحکم تھا کیونکہ یہ معاوید کی طرف سے دینہ کا حاکم تھا۔

ام ابو عبد الله نیشابوری کا کمنا ہے کہ بنی امیہ اس نام کے ساتھ علی "کی تنقیص کیا کومت کے زانہ میں لونت کرتے تھے اور اس نام ہے آپ کا ذات اڑاتے تھے لیکن ورحقیقت یہ تو اس کا ذات اڑاتے تھے جس نے آپ کا نام رکھا تھا اور فدواند عالم فرا آپ کہہ دو اے درسول سے تہیا کیا تم لوگ اس کا آزات اڑاتے تھے جس نے آپ کا نام رکھا تھا اور فدواند عالم فرا آپ کہہ دو اے درسول سے تہیا کیا تم لوگ اس کی آبات اور اس کے رسول سے ذات کرتے ہو ۔ تم عذر تراثی نہ کرو بے شک تم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ہو پھی حاکم نے ذکر کیا ہے یہ درست ہے کیونکہ یہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اس کی دربار میں حاضر ہوئے تو معادیہ کن آبی وقاص سے کی ہے کہ وہ معادیہ بن آبی سفیان کے دربار میں حاضر ہوئے تو معادیہ کئے گئے تہیں آبو تراب کو سب وشم کرنے سے کیا چیزرو تی ہوالحزر کے زمانہ تک پر ستور رہی ۔ پس اس نے "سب "کی جگہ یہ آیت مقرد کی ۔ "ان عبد العزر کے زمانہ تک پر ستور رہی ۔ پس اس نے "سب "کی جگہ یہ آیت مقرد کی ۔ "ان اللہ یا میں بالعدل و الاحسان " (اللہ عدل و نیک کا تھم دیتا ہے) جب عربی عبد العزر کے بعد یزیہ بن عبد الملک بادشاہ ہواتو وہ بھی سب وشم ہے احراز کر آ رہا ۔ جب لوگوں الدین کے تن کہ دیلے تی کہ دیلے تو بنی رہی الور بعض کہتے تی کہ دیلے تا کہ کہ دیلے تین یہ دوبارہ سب دشم علی "پر شروع کرا دیا تھا۔ یہ بی تو بنی رہی اور بعض کہتے تی کہ دیلے تین یہ یہ دوبارہ سب دشم علی "پر شروع کرا دیا تھا۔

## شكل وشباهت

آپ متوازن جم 'کشادہ آنکھیں' مضبوط بازو' میانہ قد اور عریض اللجہ ہے۔ آپ خضاب نہیں نگائے کے اور ایک روایت ہے کہ آپ ڈاڑھی پر پہلے مہندی نگایا کرتے سے پھر اے ترک کردیا۔

## والدكرامي

ہم آپ (ابوطالب) کا نب بیان کر آئے ہیں اور سے کہ آپ عبد المعلب کے فرزند سے اور جب عبد المعلب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے ابوطالب کو ابنا وصی مقرر کیا اور رسول اللہ کے معالمہ میں ان ہے عمد وصیت کی اور محد بن معد نے کتاب الطبقات میں علماء کی ایک جماعت ہے جن میں ابن عباس مجاہد علما زہری ہیں اس سلسلے کے بچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان علماء کا بیان ہے کہ عبد المعلب نے اس وقت وفات پائی جبکہ رسول اللہ طرف اشارہ کیا ہے ان علماء کا بیان ہے کہ عبد المعلب نے اس وقت وفات پائی جبکہ رسول اللہ

مان آبید کی عمر آٹھ سال تھی اور عبد المطلب کی عمراس وقت ایک سو بیس سال تھی اور وہ مقام حجو ان میں دفن ہوئے۔ ام ایمن فرماتی ہیں ' میں نے رسول اللہ مان آبید کو دیکھا کہ وہ عبد المطلب کے آبوت کے نیچے روتے ہوئے جارہے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ عبد المطلب کی عبد المطلب کی عمروفت وفات ای سال تھی لیکن پہلا قول اظہرہے۔

ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ابو طالب مقام ذی المجاز میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ رسول اکرم مائی ہی تھے۔ جناب ابو طالب کو بیاس کی تو کہنے لگے اے میرے بھتے ہے ہے اور پائی موجود شیں۔ جناب رسالت ماب مائی ہے سواری سے میرے بھتے ہے ہیں ہی ہو در شیں۔ جناب رسالت ماب مائی ہیں سواری سے اترے اور زمین پر ایوی ماری تو پائی کا چشمہ پھوٹ یزا۔ ابو طالب نے پائی ہیا۔

مور فین کا بیان ہے کہ جب ابوطالب "فرت رسول سائیلی میں کھڑے ہوئے اور بہترین طریقے سے آپ کی حفاظت و رافعت کرنے گئے۔ قرقریش ابوطالب "کے پاس جمع ہوکر آئے اور کہنے گئے آپ کا بھتیجا ہارے فداؤں کو برا بھلا کہتا ہمیں بیو قوف بنا آاور آباؤا جداو کو گراہ کہتا ہمیں اسے یا قو ہارے سپرد کرد ہیجئے ورنہ تمہارے اور ہارے در میان جنگ ہوجائے گی تو ابوطالب "نے کما تمہارے منہ میں فاک ہو فداکی قتم میں اسے بھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ تو وہ کئے گئے یہ عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ سب سے جمیل اور فوبصورت نوجوان ہے اس کو لے لیجئے اور ان کے عوض اپنا بیٹا بنا لیجئے اور محمد میں ہوجائے کہ ہم اسے قبل کردیں تو ابوطالب نے کما تمہارے پیروں کو جاہ کرے اور تم سپرد کرد ہی کہ ہم اسے قبل کردیں تو ابوطالب نے کما تمہارے پیروں کو جاہ کرے اور تم سپرد کرد ہوئے کہ ہم اسے قبل کردیں تو ابوطالب نے کما تمہارے پیروں کو جاہ کرے اور تم بہرا کست نازل ہو۔ فداکی قتم تم نے بہت بری بات کمی تم جمعے اپنا بیٹا دیے ہو کہ میں تمہارے پر ہلاکت نازل ہو۔ فداکی قتم تم نے بہت بری بات کمی تم جمعے اپنا بیٹا دیتے ہوگہ میں تمہارے پر ہلاکت نازل ہو۔ فداکی قتم تم نے بہت بری بات کمی تم جمعے اپنا بیٹا دیتے ہوگہ میں تمہارے پر ہلاکت نازل ہو۔ فداکی قتم تم نے بہت بری بات کمی تم جمعے اپنا بیٹا دیتے ہوگہ میں تمہارے

لیے اس کی تربیت کروں اور اپنا بیٹا تہیں دوں کہ تم اے قبل کردو (ایباکروں) تو خدا کی تشم میں برا شخص ہوں۔ پھر فرمایا کہ او نٹوں اور ان کے بچوں کو الگ کرلو۔ اگر کوئی او نثنی اپنے بچے کے علاوہ کسی کی طرف ماکل ہو تو میں بھی محمد مائی تیزیا کو تنہارے سپرد کردوں گا پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے۔
نے یہ اشعار پڑھے۔

والله من يعلوا اليك بجمعهم حتى السه فى التراب رهينا فاصدع بامرك ما عليك غضافة والبشر و تربذ لك عيونا وعرضت دينالامحالت انه

من خيرا ديان البريت دينا

(خداکی نتم یہ لوگ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مٹی کے بنی دفن ہو جاتا۔ آپ ابنا امرواضح کرکے بیان سیجئے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ خوش رہیے اور آ بھوں کو محصنڈک پہنچا ہے۔ اور آپ نے ایا کے ادبان سے بمتردین ہی گیا ہے۔ اور آپ کے ادبان سے بمتردین ہی گیا ہے۔ اور آپ کے ادبان سے بمتردین ہی گیا ہے۔ اور آپ کے ادبان سے بمتردین ہی

ابو طالب نے رسول اللہ کی مدد کے لیے آپ کی ولادت کے آٹھویں مال سے لے کر اعلان نبوت کے دسویں مال تک قیام کیااور میہ بیالیس مال بنتے ہیں۔

ابن سعد کابیان ہے کہ مجھ ہے واقدی نے بیان کیا مضرت علی ہے کہا جب ابوطالب نے وفات پائی تو میں نے جناب رسول خدا کو جاکر اطلاع دی۔ آپ بہت شدت ہے روئے پھر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ انہیں عسل و کفن بہناؤ اور دفن کرو خدا ان پر اپنی مغفرت نازل فرمائے۔ عباس نے کہا ہے رسول خدا مرتبہ کیا آب ان کے لیے بخش کی امید رکھتے ہیں ؟ فرمائے ہاں خدا کی تتم میں یقینا ان کی بخش کی امید رکھتا ہوں اور رسول خدا مرتبہ ہیں ابوطالب کے لیے کئی دن تک دعاوات نفار کرتے رہے اور گھرسے بامر نہیں نگے۔

ابن عباس کتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے سے ابوطالب کا جنازہ گزراتو آپ نے فرمایا اے بچیا آپ نے صلہ رحمی کی مندا آپ کو بسترین جزادے۔

نیز ابن معدیے بشام بن عروہ سے نقل کیا ہے کہ قریش اس وقت تک رسول اللہ کو اذیت دیئے ہے رکے رہے جب تک ابوطالب کی وفات نہیں ہوئی۔ سدی کتاہے کہ وفت وفات ابوطالب کی عمرای سے چند سال اوپر تھی۔ حضرت علی ہے نے ان کے مرفیہ میں بیراشعار کیے۔

اباطالب عصمته المستجير وغيث المحول ونود الظلم لقد هد فقدك اهل الحفاظ فصلى عليك ولى النعم فصلى عليك وبك دضوانه

فقد كنت للطهرمن خير عم (اب ابوطالب آپ پناه وُ عويرُ من والے كى پناه ' قحط زوه كے ليے ابر باراں ' آر بكيوں كے ليے روشنى نتے ۔ آپ كے مفقود ہوئے سے محافظين رسول كى كمر ثوث منی ۔ آپ پر نعمتوں كا مالك رحمت كرے اور آپ كارب اپنى رضا آپ كو دے كيونكمہ آپ طا ہرو مطمر رسول كے بمترین چچا تھے۔)

(اس کے علاوہ امیر المومنین کے او ڈاشعار بھی ابوطانب کے مرضیہ میں موجود سے لیکن اختصار کے پیش نظران کاذکر نہیں کیا جاسکا۔)

## والدهاجده

آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ وہ اسلام لا کیں مدینہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ میں ساھ میں وفات پائی 'ان کے جنازہ پر سرکار رسالت مالیہ جا صاضر موتے۔ نماز جنازہ پڑھی 'ان کے لیے وعائے خیر کی 'اپنی قیص بمنایت فرمائی اور وہ قیص بطور کفن انہیں بہنائی گئی۔

زہری کہتا ہے کہ رسول اکرم مائی فاطمہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے اور ان کے محربیں قبلولہ فرماتے وہ نیک و صالحہ خاتون تھیں۔

ابن عباس کتے ہیں کہ یہ آیت "یا ایسا النبی اذا جاء ک المومنات
یبا ید النبی النبی النبی النبی الله الم بیت کریں) فاطمه
یبا ید منک النبی "(اے نمی جب مومن عور تین آپ کے پاس آکر بیعت کریں) فاطمه
بنت اسد کی شان میں نازل ہوئی۔ ابن عباس کتے ہیں یہ پہلی فاتون ہیں جنہوں نے مکہ سے پا
یر ہنہ چل کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور یہ پہلی محزرہ ہیں جنہوں نے فد یجہ کے بعد محمد و ول
الله ماریکی مکہ میں بیعت کی۔

ز ہری کا بیان ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ مان آبید کو یہ کتے سنا کہ لوگ تیامت کے دن ننگے محشور ہوں گے تو فاطمہ نے کہا ہائے رسوائی! تو جناب رسالت ماب مان آبید نے کہا ہائے رسوائی! تو جناب رسالت ماب مان آبید نے کہا ہائے کہ ایس کے مان محشور کرے۔۔۔۔ فرمایا کہ میں خدا ہے سوال کردں گاکہ آپ کو لباس کے مانچہ محشور کرے۔۔

زہری کہنا ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے ایک مرتبہ رسول اللہ ملی ہیں کو عذاب قبر کے متعلق بیان کرتے ساقد کی کا کہ متعلق بیان کرتے ساقہ کما کہ ہائے کزوری تو آپ نے فرمایا میں خدا سے سفارش کروں گا کہ وواس سے بھی آپ کو محفوظ رکھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کاطواف کررہی تھیں جبکہ علی ان کے شکم میں منتے۔ انہیں دروزہ شروع ہوا تو ان کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی پس وہ اندر داخل ہو کیں اور وہیں علی پیدا ہوئے۔

#### تذكرة اولاد

آپ کی تمام اولاد ابوطالب سے ہے وہ چھ افراد پر مشمل ہے چار بیٹے اور دو بیٹیاں'
بیٹے یہ بیں طالب عقیل' جعفر اور علی اور ہر ایک کے در میان دس سال کا وقفہ ہے۔ ابو
طالب کی اولاد میں طالب سب سے بڑے ہیں اور اشی سے آپ کی کنیت ابوطالب ہے۔
طالب اور عقیل کے در میان دس سال' عقیل اور جعفر کے در میان دس سال جعفر اور علی اللہ اور جعفر کے در میان دس سال کا وقفہ ہے بس علی اولاد ابوطالب میں سب سے چھوٹے اور طالب سب
سے بڑے ہیں۔

طالب کی کنیت ابویزید تھی وہ انساب قریش کے عالم تنے۔ جنگ بدر کے دن مشرکین انہیں جرا رسول اللہ مائی ہے جنگ بدر یں مشرکین کو انہیں جرا رسول اللہ مائی ہیں ہے جنگ کے لیے لائے تنے جب جنگ بدر یں مشرکین کو فکست ہوئی تو طالب کا کوئی پت نہ جاا نہ وہ متولین میں طے اور نہ قیدیوں میں۔ ان کے کوئی حالات معلوم نہ ہو سکے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔

عقیل کو بھی جنگ برر میں مشرکین جرالائے تنے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے کوئی ہال ان کے پاس نہ تھا۔ ان کے بچا عباس نے ان کا فدیہ بیش کیا۔ پھر عقیل مکہ میں واپس چلے مجئے تنے اور کے سے تک وہیں رہے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور جنگ موت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ میں تنہیں نے خیبر کے خراج میں سے ہر سال کے لیے ایک سوچالیس وست انہیں بطور اخراجات کے عطاکیے۔۔

والذي كمتاب كه عقيل ٥٥ ه تك زنده رب اور اى سال وفات بإنى ان كى بينائى جاتى

ری تھی۔ ابن الحق رادی ہے کہ رسول اللہ مائی ہے عقبل سے کمااے ابویزید الجھے تم سے دو قتم کی محبت ہے۔ ایک تو قرابت کی وجہ سے اور دو سری اس لیے کہ مجھے علم ہے کہ میرے جیاتم سے محبت کرتے تھے۔

عقیل کی اولاد میں سے ایک بیٹا یزید ہے جس سے آپ کی گنیت ہے اور دو سرا سعید ہے ان دونوں کی والدہ ام سعید بنت عمرو ہیں۔ جو بنی معصعہ میں سے تھیں اور دو بیٹے جعفر اکبر ادر ابوسعید ہیں ان دونوں کی آں ام البنین کلابیہ ہیں اور مسلم ہیں کہ جن کو حسین " نے کو فہ بھیجا تھا اور ابن زیاد نے اشیں شہید کیا تھا اور عبداللہ 'عبدالرحمٰن 'علی " جعفر' جمزہ 'محم میں ' رملہ ' ام معانی ' فاطمہ ' ام القاسم ' زینب ' ام النعمان ' جعفر اعفر۔ یہ سب مختلف کنیروں سے بر ابوسے۔

ام بانی کے شوہر کا نام ابو وہب ہیرہ بن عمرہ بن عاکد مخزومی تھا۔ ام بانی نے دینہ کی طرف بجرت کی اور جب (ظاہری) ظافت حضرت علی کی طرف منقل ہوئی تو آپ نے جعدہ بن ہیرہ کو ایک جگہ کا گور نر بنایا۔ ابوطالب کی دو سری بٹی کا نام جمانہ ہے اس کے ساتھ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب نے شادی کی 'جمانہ نے دینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ کی زندگی بی میں وفات بائی اور جعفر بن ابی طالب کی سیرت بعد میں انشاء اللہ ذکر سے کے۔

## فضائل اميرالمومنين (قرآن مجيد كى روشني ميں)

آپ کے فضائل آفآب و ماہتاب سے زیادہ مشہور اور بہت زیادہ ہیں۔ بیں نے آپ کے صرف وہ فضائل بیان کیے ہیں جو ثابت اور مشہور ہیں۔ وہ دو تشم کے ہیں۔ ایک تشم کے میں۔ ایک تشم کے

فضائل تو کتاب خدا ہے مستبط ہیں اور دو سری تتم کے فضائل ان احادیث مشہور ہیں ہے ہیں جن میں نسم کا شک و شیہ نہیں۔

مجاہر نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے سوال کیا کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ تین ہزار ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ علی " کے فضائل اس تین ہزار کی بہ نبت تمیں ہزار سے زیادہ قریب ہیں۔ پھرابن عباس نے کہا اگر در خت قلمیں بن جائمیں اور دریا ساہی ہوجائمیں انسان اور جنات لکھنے اور حساب کرنے میں مشغول ہو جائمیں تو بھی امیرالمومنین حضرت علی سے فضائل کااحاظہ نہیں کریکتے۔ عرمدنے ابن عباس سے روایت کی ہے انہوں نے کماکہ خدائے قرآن میں کوئی آیت

نضیلت نازل نہیں فرمائی تمریہ کہ علی اس کے راس ور کیس ہیں۔

قرآن مجيد كي وه آيات جو آپ كي شان ميں نص بيں ان ميں سے چند سے بيں-

ان میں سے سورہ بقر میں خدا کا یہ ارشاد ہے۔ "واقیمو الصلاوت واشوالزكوت واركعوامع الراكعين "يَيْ نَمَازُ كُو قَاتُمُ كُرُو زُكُو قَارَا كرواور ركوع كرنے والوں كے ساتھ ركوع كرو-

مجاہد نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ مذہب کے ساتھ رکوع کیا وہ علی ابن طالب علیہ السلام ہیں۔ پس سے آیت ان کی ملاقتیا کے ساتھ رکوع کیا وہ علی ابن طالب علیہ السلام ہیں۔ پس سے آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔

اور ان آیات میں سے نیز سورہ بقر میں غداکا یہ ار ثار ہے۔الذیب یہ نفقون اموالهم بالليل والنهار سراوعلانية - يني دولوگ جواناال رات اور دن میں چھپ کر اور اعلامیہ طور پر خرج کرتے ہیں۔

عرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے 'ابن عباس نے کہاکہ حضرت علی ہے۔ پاس چار در ہم تھے۔ ایک در ہم آپ نے رات کے دنت 'ایک دن کو' ایک یوشیدہ طریتے ہے اور ایک اعلانیہ طور پر صدقہ دیا تو یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہو گی -3 ۔ ان آیات میں سے سوزہ آل عمران میں خداوند عالم کابیر ارشاد ہے۔ قتل تبعالو أندع ابناء ناوابناء كم ونساء ناونساء كم وانفسنا و انفسكم النخ كمردك اك رسول أؤيم الني بيول كوبلات بين تم الني بيول کو بلاؤیم اپنی عور توں کو بلاتے میں تم اپنی عور توں کو بلاؤیم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں

تم اہنے نفول کو بلاؤ ۔ جابر بن عبد اللہ انصاری کتے ہیں جیساکہ مور خین نے ان سے روایت کی ہے کہ اہل نجران کا ایک وفد سرکار رسالت ماب مانتہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جن میں عاقب عبد المسی اور پادریوں کی ایک جماعت تھی۔ وہ لوگ آپ ے کئے لگے موی کا باپ کون تھا آپ مانتی نے فرمایا عمران انہوں نے پوچھا آپ کا باپ فرمایا میرا باپ عبداللہ بن مطلب ہے۔ وہ کننے لگے پھر حضرت عبیلی کا باپ کون ہے؟ آپ انظار وی کے لیے خاموش ہو گئے۔ نو خدواند عالم کابد ارشاد نازل بوا "ان مثل عيسى عندالله كمثل ادم خلقه من تراب المنع " يعنى بے شك عيسى كى مثال تو آدم ايسى ہے كه اس كو مٹى سے پيد اكيا۔ وہ كہنے کے۔ ہمارے انبیاء کی طرف خدائے جو وحی کی ہے اس میں توبیہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جھوٹ ہولتے ہو۔ پس سے آیت نازل ہوئی۔ فلمن حاجك من بعد ماجاء ك من العلم فقل تعالو اندع ابناء ناوابناء كم \_ يعي جو فخص تيرے مائھ مج بحثى كرے تيرے پاس علم آ جانے کے بعد تواسے کمہ دے کہ آؤ ہم اسے بیوں کو بلاتے ہیں تم اسے بیوں کو بلاؤ الخ وہ كنے لكے آپ نے انساف كيا بم كب مباہم كريں۔ آپ مانتائي نے فرمايا انتاء اللہ كل بوگا- وہ لوگ واپس بطے گئے اور ايك دو سرے سے كنے لگے۔ اگر يہ اپنے اصحاب کی ایک جماعت لے کر آئے تو ان سے مباہلہ کر لیجئے کیونکہ (اس سے معلوم موگا) كه بير نبي نبيس ب اور اگر اين ابل بيت لے كر نكلے تو پھر مبابله نه كرنا كيونكه بيد سچائی مانتیا ہے اور پھراس سے مبابلہ کیاتو سب ہلاک ہوجاؤ گے۔

ابواسخی معلمی نے اپی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علی کے وقت اس شان سے روانہ ہوئے کہ حسین کو اٹھائے ہوئے تھے اور فاطمہ "آپ کے عقب

میں چل رہی تھیں اور حضرت علی سب کے بیچھے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا جب میں وعا ما گوں تو تم آمین کمنا تو اسقف نجران کئے لگا اے نصار کی تحقیق میں ایسا چرہ و کھے رہا ہوں کہ اگر اللہ سے سوال کریں کہ بیاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ہٹا دے گا۔

ان سے مبالمہ نہ کروورنہ ہلاک ہوجاؤگ اور روئے زمین پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو وہ رسول اللہ ماڑ نہیں سے دو ہزار حلوں پر مصالحت کر کے اپنے ملک کی طرف واپس چلے گئے۔

4\_ ان آیات میں سے سورہ مائدہ میں خداوند عالم کا بید ارشاد ہے۔ انسا ولیکم الله ورسوله والذیب المنسوا و هم داکسون تک یعنی بی تمهارا ولی و طاکم الله 'اس کا رسول مین ہو ایران لائے نماز اداکرتے اور حالت رکوع میں زکو ا دیے ہیں۔ شعلبی نے اپنی تغییر میں سدی عتبہ ابن البی علیم غالب ابن عبد اللہ سے ذکر کیا ہے یہ لوگ کتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی ابن البی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ کے قریب سے ایک سائل گزرا آپ مسجد میں حالت رکوع میں شے تو آپ نے اپنی انجی مطافرائی۔ مسجد میں حالت رکوع میں شے تو آپ نے اے اپنی انجو شی عطافرائی۔

اور شعلبی نے یہ واقعہ سند کے ساتھ ابوذر غفاری سے نقل کیا ہے ۔ وہ کتے ہیں کہ ایک دن میں نے نماز ظهر معجد میں اواکی رسول میں ہیں اللہ بھی موجود ہے ۔ ایک سائل کھڑا ہو گیااس نے سوال کیا لیکن کمی نے اسے کچھ نہ دیا ۔ علی ہی ہی ہی اللہ سائلہ کھڑا ہو گیااس نے سوال کیا لیکن کمی نے اسے کچھ نہ دیا ۔ علی ہی ہی ہی اللہ علی اللہ ہی اللہ سے اللہ تھے اللہ ہی اللہ سے اللہ سے اللہ ہی ہی ہوں ہی میرے اللہ ہی ہی میرا شرح صدر کردے ۔ میرے امر کو جھ بر آسان کردے اور میرے اللہ میں سے میرے بھائی کو میراوزیر قرار دے اور اس سے میری مذب ہی ہوں ہی میرے اللہ میں سے میرے بھائی کو میراوزیر قرار دے اور اس سے میری کردے اور میرے ادار اس سے میری کردے اور میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میراوزیر قرار دے اور اس سے میری کردے اور میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میراوزیر قرار دے اور اس سے میری کردے اور میرے اہل میں سے میرے بھائی کو میراوزیر قرار دے اور اس سے میری

كمركومفبوط كردك - ابوذركت بي خداك نتم آپكى دعا ابھى تمام نميں ہوئى تقى كد جرئيل عليه السلام اللہ كى طرف سے نازل ہوئے اور كنے لگے اے محمد ماللہ يرض انعما وليكم الله ورسوله والذين امنوا وهم راكعون اللخ -

دو سمری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ما تھے اور علی برائی نماز پڑھ رہے سے مسجد میں ایک سائل تھا جس کے پاس انگوشی تھی۔ آپ ما تا ہے اس سے پوچھا کیا کمی نے بچھ دیا اس نے کما اس نمازی نے یہ انگوشی حالت رکوع میں مجھے دی پس رسول اللہ میں تھی ہے آواز تجمیر بلندکی اور جر تیل ہے آیت تلاوت کرتے ہوئے نازل ہوئے۔ اس پر حمان بن ثابت نے یہ اشعار کھے۔

ابا حسن تعدیک دوحی وسهتجی
دکل بطئی فی الهدی و مسادع
دانت الذی اعطیت اذ کنت داکعنا
دد تک نفوس الخلق یا خیر داکع
بخاتمک ایمموڈ یا خیر سید
و یا خیر شاد ثم یا خیر بائع
فانول فیک الله خیر ولایته
دبینها فی محکمات الثوائع
الاائع محکمات الثوائع
دبینها فی محکمات الثوائع
دبینها و بین محری دوح اور جان قربان ہوجائے اور راہ ہدایت میں ہم
دکوع میں تھا تجھ پر تمام مخلوق کی جائیں ندا ہوں۔ اے بمترین دکوع کرنے والے
دکوع میں تھا تجھ پر تمام مخلوق کی جائیں ندا ہوں۔ اے بمترین دکوع کرنے والے
دکوع میں تھا تجھ پر تمام مخلوق کی جائیں ندا ہوں۔ اے بمترین دکوع کرنے والے
دکوع میں تھا تجھ پر تمام مخلوق کی جائیں ندا ہوں۔ اے بمترین دکھ کوالے پس

من ذا بخاتمه تصدق و راکعا واسرها فی نفسه اسرادا من کان بات علی فراش محمد و محمد اسرى يرم النهادا محمد محمد القران سمى مومنا من كان فى القران سمى مومنا غزادا

وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں انگوشی صدقہ کے طور پر دی اور سے رازاپ دل
میں رکھا کون ہے وہ جو محمد مان انگیا کے بستر پر سویا جبکہ محمد مان انگیا رات کے وقت غار کی طرف
جارہے تھے۔ کون ہے جس کو قرآن کی نو آیات میں مومن کما گیا ہے جو آیات کثرت سے
بردھی جاتی ہیں۔

5- ان آیات میں ہے مورہ برات میں فداوند عالم کا یہ ار ثناد ہے ۔ یہا ایہا الذین امندوا اتبقہ الله و کونو مع الصادقین (لین اے ایمان والواللہ ہے ورواور سادقین کے ماتھ ہوجاؤ) علما تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ علی بیت کے ماتھ ہوجاؤ۔

ابن عباس كت بين كه على روز ميد الصادقين بين-

ان آیات میں ہے سورہ مور میں فداوند عالم کا یہ ارشاد ہے۔ افسن کان علی
بینت من دب ویتلوہ شاہد منہ ۔ یعیٰ کیا وہ جو اپ رب کی طرف
ہینہ پر ہے اور اس کے پیچے ہے اس کا گواہ جو ای میں ہے ہے۔ شعلبی نے اپنی
تغیر میں ابن عماس سے ذکر کیا ہے کہ وہ علی بریش میں اور بستلوہ شاخد منه کا
معیٰ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ میں ہیں اور کول کی نبت زیادہ قریب ہیں۔

اور نیز شعلبی نے اپنی اسادے زازاں کی روایت سے حضرت علی بھائی گاؤکر

کیا ہے۔ زازاں کتا ہے کہ میں نے حضرت علی بھائی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قسم ہے

اس زات کی جس نے رائے کو شگافتہ کیا اور نفس انسانی کو پیدا کیا اگر میرے لیے مسند

بچیا دی جائے تو میں اہل توراۃ کے در میان ان کی توارۃ سے فیصلہ کروں 'اہل انجیل

کے در میان ان کی انجیل سے 'اہل زبور کے در میان ان کی زبور سے اور اہل فرقان

کے در میان ان کے فرقان ہے اور قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے

کہ قریش میں سے کوئی محض نہیں مگر میں جانا ہوں اس کے لیے آیت قرآنی جو اسے

لیے جنت کی طرف سے جاتی ہے یا جنم کی طرف تو ایک محض نے عرض کی اے امیر

المؤمنین آپ کی شان میں کوئی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا الفصن کسان

علنی بینت من ربه ویتلوه شاهد منه-پس رسول الله "علی بینم" پس اور پس شاید منه بول-

7- اور ان میں سے سورہ مریم کے آخر میں خداکا یہ ار شاد ہے۔ ان الذیب استوا و عملوالصالحت سید جعل لہم الرحمن و دا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے تو بے شک خدائے رحمٰن ان کے لیے مودت قرار دے گا۔ ابن عباس نے کما یہ مودت و مجت علی میں شری کے جو خدائے مومنوں کے دل میں قرار دی ہے۔

ابو اسخق شعلبی نے ای چیز کو اپنی تغیر میں سند کے ساتھ براء بن عازب سے روایت کیا ہے۔ براء کسے بیں کہ رسول اللہ مان کیا ہے۔ براء کستے بیں کہ رسول اللہ مان کیا ہے۔ براء کستے بیں کہ دعا کرو خدایا میرے لیے اپنے پاس ایک عمد قرار دے اور مومنین کے سینے میں میری مودت قرار دے تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی۔

8۔ اور ان میں سے سورہ اتراب میں فداکا یہ ار ثاد ہے فسندھ من قضیبی نحمیہ و منهم من یا منظر ہے لین ایمن سے وہ ہیں جو اپنے وعدہ کو پور اکر کے اور بعض وہ جو انظار کررہے ہیں۔

عکرمہ کتا ہے جوا نظار کررہے ہیں وہ امیرالمومنین ہیں آیت تظہیر کا تذکرہ انشاء اللہ بعد میں کیا جائے گا۔

9- ان میں سے سورہ طفت میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہے و تنفوهم انهم مست ولون لین اور ان کوروک لوبے شک ان سے سوال کیاجائے گا۔ مجابد کمتا ہے بین محبت علی من اللہ کا موال کیاجائے گا۔

10- ان میں سے مورہ جائیہ میں خداوند عالم کا یہ ار ثاو ہے - ام حسب الذین المنو وعملو الجتر حوالسیات ان بمغلهم کالذین المنو وعملو الصلحت سواء لین کیاوہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جضوں نے برے انمال کے ہیں ہم انہیں ان لوگوں کے برابر قرار دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک انمال کے - ابن عباس سے ہے کہ یہ آیت جنگ برر کے دن حفرت علی برائر کی اور الذین اجتر حوالسیات سے مراد عقبہ شیہ اور فائد بن مغیرہ ہیں - اور الذین احتر حوالسیات سے مراد عقبہ شیہ اور ولید بن مغیرہ ہیں - اور الذین المنو وعملو الصالحات سے مراد

حضرت على رهيش بين-

11۔ سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالی ہے والسابقون السابقون لین اور جنوں نے میں ارشاد باری تعالی ہے والسابقون السابقون کے جنوں نے مبقت کی اور سبقت کی ۔ معید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ مائی ہی تان میں ہے وہ علی برائی ہوئی۔

میں اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔

12 سورہ مجادلہ میں فداوند عالم کاار ثاد ہے یا ایسا الذیب احت وااذا ناجیت ملاق الرسول فقد هوا بین یدی نجویکم صدقت لین اے ایمان والو جب رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو علاء تاویل نے کہا یہ آیت حضرت علی براٹن کی ثان میں نازل ہوئی۔ آپ نے ایک دینار صدقہ دیا مجرر سول الشہر ہوئی۔ آپ نے ایک دینار صدقہ دیا مجرد سول الشہر ہوئی۔ آپ تغیر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کتے ہیں ابن عباس سے ہے کہ لوگ رسول اللہ میں ہوئے ہیں ابن عباس سے ہے کہ لوگ رسول اللہ میں ہوئے ہیں ابن عباس سے ہے کہ لوگ رسول اللہ میں آیت کے سوال کرتے تھے اور بہت پریٹان کرتے تھے۔ تو غداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے ان کی تادیب کی۔

تعلبی نے مجابہ سے مکایت کی ہے کہ لوگوں کو مرگوٹی کرنے سے منع کردیا گیا جب تک کہ صدقہ نہ دے لیں تو موائے علی پڑٹو کے سمی نے بسرگوشی نہ کی۔ آپ نے ایک دینار پہلے صدقہ دیا اور پھر سرگوشی کی۔

رادی کتا ہے کہ حضرت علی برائیز نے فرمایا قرآن مجید میں ایک الی آیت ہے کہ جس پر نہ بھے سے پہلے کسی نے عمل کیا ہے اور نہ میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا۔ پھر آپ نے بہی آیت تلاوت کی۔

ابن عمر کما کرتے تھے کہ حضرت علی برونی کے لیے تین فضائل ہیں اگر ان ہیں سے جھے ایک بھی میسر آیا ہو تا تو جھے مرخ بالوں والے اونوں ہے زیادہ محبوب تھا۔

۱۔ فاطمہ کے ماتھ شادی۔ ۲۔ جنگ نیبر کے دن علم کا عطیہ۔ ۳۔ آیہ نجوئی۔

13 اور ان میں سے مور و کم کین (یعنی مور و بینہ) میں خداو ند عالم کا یہ ارشاد او لمنک هم خدید البریت یعنی وہ ہی بھڑی تخلوق ہیں۔ مجام کہ سا ہے اس سے مراد هم حضرت علی برون اس کے اہل بیت اور ان کے محب ہیں اور قرآن مجید میں اور بھی بہت ی آیات ہیں ہم نے مخترا ہی چین کی ہیں۔ بعض آیات کا تذکرہ مختفرا ہی چین کی ہیں۔ بعض آیات کا تذکرہ مختف ابواب

میں بھی کریں گے کہ جس سے مقصد کتاب خارج نہ ہونے پائے۔ مثلًا مورہ کے دہ میں ارشاد ہے افست کان موسنا کسن کان فاست الایست ون لینی کیا جو مومن ہے وہ مثل فاس کے ہے (نہیں) یہ برابر نہیں ہو گئے۔ اسا الذین اسنوا وعملو الصالحات فلهم جنات الماوی نزلا بسا کانوا یعملون لین برمال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے کانوا یعملون لین برمال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے لیے جنات مادی ہیں۔ یہ عظیم یہ سبب ان کے عمل کرنے کے ہے۔ باتی رہیں امادیث تو ہم ان روایات سے شروع کرتے ہیں جو صحاح اور کتب مشہورہ میں نش موری ہیں۔

# فضائل اميرالمومنين (احاديث كي روشني مين)

ا۔ اہام احمد نے مند میں سعد بن وقاص سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ اللہ علی حضرت علی بربی ہوئے۔ کو جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھروالوں پر فلیفہ بنا کر چلے تو علی بربی ہوئے۔ بربی میں کہ تہماری قدرومنزلت مجھ سے وہ ہے جو چلے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم راحتی نہیں کہ تہماری قدرومنزلت مجھ سے وہ ہو ہارون کو موی سے تھی۔ گریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس مدیث کو مسلم و بارون کو موی سے تھی۔ گریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس مدیث کو مسلم و بخاری نے تھے بین ورج کیا ہے اور اس پر دونوں کا انقاق ہے۔

2- مسلم نے عامر بن سعد بن ابی و قاص سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معادیہ بن ابی سفیان نے سعد سے کما کہ بختے ابو تراب پر سب وشم کرنے سے کیا چیز مانع ہے؟ و سعد نے کما جب تک مجھے تین باتیں یاد رہیں گی جو میں نے رسول میں تین کو کہتے نا تھا۔ میں ہر گر علی میں تین ہوتیں کروں گا۔ اگر میرے لیے ان میں سے ایک بھی ہوتی تو وہ مجھے سرخ رنگ والے او نئوں سے زیادہ محبوب تھی۔ ان میں سے ایک تو سعد نے صدیث راسدیت بیان کی جے ہم بعد میں انشاء اللہ بیان کریں کے اور دو سری بات یہ ہے کہ جب خداوند عالم کا یہ کلام نازل ہوا کہ ندع ابناء سنا وابسناء کے الدخ تو رسول اللہ میں تین بی تین اور تیمری بات یہ ہے کہ حسن بی تین اور تیمری بات یہ ہے کہ میں میں نے دسول اللہ میں تین اور تیمری بات یہ ہے کہ میں نے دسول اللہ میں تین اور تیمری بات یہ ہے کہ میں بی تین دور کی میں بات یہ ہوئے علی بی تین کی میں باتے ہوئے علی بی تین کو طیفہ بنا کر گئے تو حضرت علی بی تین نے کہا اے اللہ کے رسول میں تین جھے آپ فیلے بنا کر گئے تو حضرت علی بی تین کے کہا اے اللہ کے رسول میں تین جھے آپ

عور توں اور بچوں کے پاس چھوڑے جارہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم راضی نہیں كر تهارى نبت مجه سے وہ ہے جو ہارون كو موىٰ سے تقى- البت ميرے بعد كوئى

3 معودي نے كتاب مروج الذہب اور معاون الجواہر میں ذكر كيا ہے كہ معدنے جب معاویہ سے بیر بات کمی تو معاویہ کنے لگاتو میرے نزدیک اس وقت سے پہلے زیادہ قابل ملامت نه تفایس تو نے علی برون کی بیروی کیوں نه کی اور ان کی بیعت ترک کرکے كول بين كيا؟ پر معاويه نے كما أكر ميں نے رسول الله مان الله على الله على من موتیں جو تو نے علی ابن ابی طالب رہائی کی شان میں سی ہیں تو مرتے دم تک ان کی

امام احدی نے یہ حدیث کتاب نضائل میں جے امیرالمومنین کے فضائل میں تصنیف کیا ہے ذکر کی ہے (حذف اساد کے ساتھ) الی بردہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی بن الرم طائقيم كے ماتھ شينہ الوداع تك نظے اور وہ رور ہے تھے اور كتے تھے کہ آپ جھے اپنی معیت سے رہ جانے والوں کے ساتھ چھوڑے جارہے ہیں میں میں چاہتا کہ آپ کسی طرف جائین اور میں آپ مڑھیے کے ساتھ نہ ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تم راضی نہیں کہ تہیں نبوت کے علاوہ وہی قدرومنزلت ہو جو ہارون کو

مویٰ سے تھی اور تم میرے خلیفہ ہو۔

5۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مانتہا جب جنگ تبوک میں جانے کے تو حضرت علی رہنی کو اپنے اہل بیت اور ازواج پر خلیفہ بنا کے چلے کیونکہ مدینہ مردول ہے خالی ہو چکا تھا اور منافقین نے بیات بنائی کہ رسول اللہ ملی تھی معترت علی جائے کے ساتھ جانے کو پہند نہیں کرتے جب بیہ خبر حضرت علی بریش کو کمی تو آپ مقام شینہ پر رسول الله مانتیا سے جا مے اور علی براثید رو رہے سے اس کے بعد صدیث

6۔ محد بن شماب زہری نے کہاہے کہ رسول اللہ مانتیا ہے حضرت علی برہڑ کو اپنے محر والوں پر ای طرح خلیفہ بنایا جس طرح موی نے اپنے معالی کو بنایا تھا۔ جب کہ حضرت موی میقات کی طرف محت منه - باقی رسول اکرم مؤتیج کاب فرمان که لانبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نمیں تو بید اس لیے کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو حمیس - علماء

باریخ کا امناق ہے کہ تبوک کے علاوہ کوئی ایساغزوہ نہیں جس میں حضرت علی ہوائنو جناب رسالت ماب ملتی کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں اور بیر بھی انفاق ہے کہ تبوک میں جنگ ہی نہیں ہوئی جب اس کے متعلق عدی سے سوال کیا گیا تو مرکنے لگا جنگ شجاع اور بهادروں کو مفقود کر پیکی تھی۔ کون جنگ کرتا میں کہتا ہوں (مئولف) احمد بن طبل نے کتاب فضائل میں حدیث مواخات نقل کی ہے (حذف اساد کے ماتھ) مجروح بن زید بابل سے روایت ہے وہ کتا ہے کہ رمول اللہ مانتیا نے مهاجرین و انصار میں مواخات (بھائی جارہ) قائم کی تو حضرت علی رہائی رونے گئے۔ رسول الله مانتي سن فرماياتم كيول روت بوع عرض كى كه آب نے ميرا كى كے ساتھ بھائی چارہ معین نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا تہیں تو میں نے اپنی ذات کے لیے محفوظ رکھاہے۔ پھر حضرت علی رہ اپنے سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہ نبیت ہے جو ہارون کو موی سے تھی۔ اس کے بعد فرمایا یا علی روز کیا تہیں معلوم نہیں کہ قیامت المناسك دن سب سے پہلے جے بلایا جائے گاوہ میں موں گاپس میں عرش كى داكيں جانب و مرش کے سامیر میں کھڑا ہو جاؤں گااور مجھے جنت کے لباسوں میں سے سزر تک کالباس بیمنایا جائے گا پھر انبیاء کو کیے بعد دیگرے بلایا جائے گاپس وہ عرش کے دائیں یا ئیس قطار میں کھڑے ہوجائیں کے اور انہیں بھی جنت کے سبزلباس پہنائے جائیں گے اور میری امت قیامت کے دن سب سے پہلے حیاب وکتاب کے لیے بلائی جائے گی پھر مجھے میری قرابت اور میرے زدیک جو تیری قدرومنزلت ہے اس کی وجہ سے سب ے پہلے پکارا جائے گااور میراعلم تہمارے سرد کیاجائے گااور وہ نواء الحد ہے۔ پس تم آدم اور ان کے بعد کے انبیاء اور تمام مخلوق کے درمیان اس علم کو لے کر چلو کے اور بیر سب لوگ قیامت کے دن اس علم کے سائے میں ہوں گے۔ علم کاطول ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اس علم کا پھربر اسرخ یا قوت اور اس کی لکڑی سبرموتی سے ہوگی اور اس کے تین نور انی پھریرے ہوں گے۔ ایک مشرق میں دو سرامغرب میں اور تیسراوسط دنیامیں ہوگا۔ ہر پھریرے پر ایک سطر لکھی ہوگی ایک پر ہم اللہ الرحمٰ الرحیم دو سرے پر الحمد للد رب العالمین اور تيرك پر لااله الا الله محدر سول الله - تم اس جهند ا كو لے كر چلو كے حسن مناشر تمهاری دائیں طرف اور حسین براثن تمهاری یائیں طرف ہوں گے۔ یہاں تک کہ

Marfat.com

تم میرے اور حضرت ایراہیم "کے در میان عرش کے سابہ میں آکے کھڑے ہوجاد گا در جھے کے ۔ اور تمہیں جنت کے لباسوں میں سے سزر نگ کا لباس پہنایا جائے گا اور جھے عرش کے یئیج سے منادی کی آواز آئے گی کہ بھترین باپ تمہارا باپ ابراہیم " ہا اور بھترین بھائی تمہارا بھائی علی بورٹر کے بیس تہمیں بشارت ہو اے علی بورٹر کہ بے نک عنقریب تمہیں لباس پہنایا جائے گا جب جھے پہنایا جائے گا اور تمہیں بھی بلایا جائے گا اور تمہیں بھی بلایا جائے گا اور تھے تھے و سلام کیا جائے گا اور تو میرے حوض کے بائی پلانے کی جگہ پر کھڑا ہو گا اور اسے سراب کرے گا جے تو پہچانے گا۔ پس حضرت علی برائی پلانے کی جگہ بر کھڑا ہو گا اور اسے سراب کرے گا جے تو پہچانے گا۔ پس حضرت اللہ ماڑ ہو گا ور اسے بیراب کرے گا جو منافق ہوں گے جس مول اللہ ماڑ ہو گا ور اسے بیرا ہو کا دور کردوں گا جو منافق ہوں گے جس طرح اجنی اونٹوں کو حوض سے پچھ جماعتوں کو دور کردوں گا جو منافق ہوں گے جس طرح اجنی اونٹوں کو حوض سے دور کیا جا آئے۔

8۔ امام احمد نے کتاب فضائل میں جابر سے روایت کی ہے وہ کتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ میں ہوئی ہے۔ اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مائی ہوئی ہوئی میں میری جان ہے جنت کے دروازہ پر لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابی طالب اخو رسول اللہ ملی ابن ابی طالب اخو رسول اللہ ملی کھا ہوا ہے۔

مائی ترج آسان و زمین کی خلقت سے دو ہزار سال مہلے لکھا ہوا ہے۔

9 الم آخر نے فضائل میں لکھا ہے (حذف اساد سے) رادی لکھتا ہے میں نے اسابنت عمیس سے ساوہ کمتی ہیں میں نے رسول اللہ مائے ہور سے سنا آپ فرما رہے سے خدایا میں دی بات کمتا ہوں جو میرے بھائی موٹ نے کہی تھی اور میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی علی بوٹٹ کو میرا وزیر بنا دے اس سے میری کمر کو مضبوط کردے میرے امر میں شریک قرار دے آکہ ہم تیری زیادہ تنبیج کریں اور تجھے زیادہ یاد کریں ۔

10- اور اہم احمد نے کما ہے (حذف اساد کے ساتھ) معید بن مسیب سے روایت ہے جب باری جناب رسالت باب ما ہوں ہے اسحاب کے در میان صیغہ موافات و بھائی چارہ باری کیا تو فرہایا تو میرا بھائی کیا تو فرہایا تو میرا بھائی ابن ابل طالب کماں ہیں پس حضرت علی رواین آئے تو فرہایا تو میرا بھائی اور میں تیرا بھائی ہوں بس جب کوئی تیرے مقابلے میں آئے تو کمنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ مائی ہوں تیرے علاوہ جو بھی ہے دعوی کرے وہ جھوٹا ہے ۔ اور اہم احمد نے کتاب فضائل میں ذکر کیا ہے (حذف اساد کے ساتھ) عبد اللہ بن روفی کمتا ہے میں دسول اللہ مائی عبد اللہ بن دوفی کرتے ہے۔ اور اہم احمد نے کتاب فضائل میں ذکر کیا ہے (حذف اساد کے ساتھ) عبد اللہ بن روفی کمتا ہے میں دوفی کمت میں محمد میں حاضر ہوا آپ نے فرہایا

فلال اور فلال کمال ہیں؟ آپ صحابہ کی طرف دیکھتے اور ہرایک سے پوچھتے اور اسے

بلا ہیجے بہال تک کہ سب آپ کے پاس جمع ہوگئے۔ پس آپ سائٹیل نے اللہ کی حمد و

شاکی اور صحابہ کے در میان موافات جاری کی۔ یوں حضرت علی براٹیل نے عرض کی

کہ ہیں نہ سمجھ سکا۔۔۔ کہ آپ نے صحابہ کے ساتھ جو کچھ کیا۔۔۔ پس رسول اللہ

ماٹیل نے فرایا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے ہیں نے تجھے

اپنے ہی لیے موفر کیا ہے اور تجھ سے ججھے وہی نبیت ہے جو موئ کو پارون سے تھی

اور تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے حضرت علی براٹیل نے عرض کی یارسول اللہ

سائٹیل ہیں آپ کاکس چیز ہیں وارث ہوں آپ سائٹیل نے فرایا جس چیز کے وارث

میرے سیلے انبیاء ہوئے تو عرض کیا کس چیز کے وارث ہوئے آپ سائٹیل نے فرایا

کہ خدا کی کتاب اور اعادیث انبیاء اور جنت میں تم میرے قصر ہیں میری بینی فاطمہ

زیرا براٹی اور میرے بیٹے حس براٹی و حسین براٹی کے ساتھ ہوگے اور تم میرے

رفیق ہوگے اور تم میرے بیٹے حس براٹی و حسین براٹی کے ساتھ ہوگے اور تم میرے

رفیق ہوگے – پھر آپ نے یہ آپ نے یہ آبت پا می اخوانا علی سسر یہ مست یا بلة

رفیق ہوگے – پھر آپ نے یہ آب نے یہ آبت پا می اخوانا علی سسر یہ مشت بلة

ترندی نے کما ہے کہ بیر حدیث حسن اور صحیح ہے بعض کہتے ہیں گزشتہ حدیث احد نے کتاب فضائل میں زید بن الی روفی ہے نقل کی ہے۔

#### حديث رايته (علم)

13- امام احمد نے مند میں اور مسلم و بخاری فی مجیمین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دونوں کا اس پر انقاق ہے کہ یہ حدیث سل بن سعد سے ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله دونوں کا اس پر انقاق ہے کہ یہ حدیث سل بن سعد سے ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله مرد میں مورد کے دن فرمایا۔ البتہ ضرور علم دون گایہ علم کل دون گااس مرد کو جو الله اور رسول مائی ہیں کو دوست رکھتا ہے اور الله و رسول مائی ہیں اس سے

مجت کرتے ہیں۔ فدااس کے ہاتھ پر فتح دے گا پس لوگوں نے پشت پر لیٹ کر دات سوا اور ان ایہ سوچ سوچ کر) کس کو علم دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو سب رسول ساتھا کی فد مت میں گئے۔ ہر ایک یہ آر زو رکھتا تھا کہ علم اسے ملے تو آپ نے فرایا کہ علی ابن طالب ہور ہور کہا تھا کہ وہ آشوب چٹم میں جٹلا ہیں یا یہ فرایا کہ علی ابن طالب ہور ہور کہا ہیں کہ ان کی آئے میں وکھتی ہیں آپ نے فرایا کسی کو بھیجو جو انہیں لے آئے۔ جب علی میں آپ نے ان کی آئھوں میں لعاب دہن لگایا ور وعاکی پس وہ صبح اسلم ہو گئے کو یا انہیں کوئی تکلیف تی نہ تھی۔

تو آپ نے انہیں علم عنایت فرایا حضرت علی پروٹیز نے عرض کی اے اللہ کر سول مالی ہے جنگ میں جایا رسول مالی ہے جنگ میں جایا کرتے ہو اس طرح جاؤ اور ان کے میدان میں داخل ہو جاؤ پھرانہیں اسلام کی طرف وعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام کی دو ہے کون ہے اللہ کے حقوق ان پر واجب میں ۔ پس شم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تیرے ہدایت کرنے ہایت کرنے سے ایک آدی ہدایت حاصل کرلے یا فرمایا خدا تیرے ہدایت کرنے ہاکہ کی کو ہدایت دے تو وہ تیرے لیے اور مسلم میں ہم ہدایت دے تو وہ تیرے لیے سرخ بالوں والے اونؤں ہے بہتر ہے اور مسلم میں ہم ہوا سوائے اس دن کے میں اونچا ہوتا تھا اس امید پر کہ بچھے بلایا جائے گا پس رسول اللہ مالیہ ہوتی کی طرف مؤکرہ دو کھنا پس علی بوٹیز تھوڑی دور چلے پھر رسول اللہ مالیہ تی ہوئے کی طرف مؤکرہ دو کھنا پس علی بوٹیز تھوڑی دور چلے پھر رک گئے اور چیچے کی طرف مؤکرہ دو کھنا پس علی بوٹیز تھوڑی دور چلے پھر رک گئے اور چیچے کی طرف مؤکرہ دو کھنا پس علی بوٹیز تھوڑی دور چلے پھر رک گئے اور چیچے کی طرف مؤکرہ دو کھنا پس علی بوٹیز تھوڑی دور حول مالیہ ہوا سالہ اللہ اللہ اور ان محمد رسول اللہ کے اس میں جہاد کروں فرمایا جب تک کہ وہ لا اللہ اللہ اور ان محمد سول اللہ میں ہوئی کو ای دیے ہوتا کو دیا ہو ان اور ان کا حماب اللہ بوٹ کے خون اور اس میں ہوئی کو دیا ہوا کی دے دیں تو انہوں نے اپنے خون اور اس میں ایک کے مولوں نے اپنے خون اور اس کا حماب اللہ برہ ہے۔ اور ان کا حماب اللہ برہ ہے۔



محمدوصيخان

# حضرت على القليمين كم مجرات

علامہ سید رضی علیہ الرحمتہ جامع کتاب نیج البلاغہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی ہورائی متعلق غور کرتا ہوں تو جیرت میں پڑجا تا ہوں اس لیے کہ اب تک دیکھا تو یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہے تو وہ بہت بڑا شباع نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی بہت بڑا عامل ہے تو وہ محنت مزدوری میں شہرہ آفاق نہیں بن سکتا۔ اس لیے انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز میں کمال حاصل کر سکتا ہے 'لیکن ایک وقت میں ہمہ صفت اکمل موجود ہونا یہ اگر تھا تو خدا اور مسول مالیکی کے بعد صرف علی ہورائی کے لیے۔

اگر مسند علم پر دیجھوتو علی برائی سے براکوئی عالم نہیں۔ اگر مصلائے عبادت پر دیجھوتو علی برائی سے زیادہ جفائش علی برائی سے براکوئی عابد نہیں۔ اگر مزدوری کرتے دیجھوتو علی برائی سے زیادہ جفائش نہیں اور اگر میدان شجاعت میں دیجھوتو علی برائی سے برا دلیراور جری کوئی نہیں۔ ہی وہ منزل ہے جمال کمنا پڑتا ہے کہ لباس امکال میں اگر واجب الوجود کی مرقع کشی ممکن ہے تو صرف علی برائی ہی کی ذات ہو سکتی ہے جمال پیکر امکانی تھا گر جلوہ وجوبی تھا۔ تبھی تو دنیا نے مسرف علی برائی تھا گر جلوہ وجوبی تھا۔ تبھی تو دنیا نے مسرف علی برائی بیکر امکانی تھا گر جلوہ وجوبی تھا۔ تبھی تو دنیا نے بھی عین اللہ کما بھی یداللہ اور بھی نفس اللہ غرض جس جس پہلو سے دیکھا جائے علی برائی بھی جنب اللہ ہی نظر آئیں گے۔

میں ہاتھوں کی قوت جانج کے بتایا کہ علی رہائی طاقت انسانی طاقت سے برتر اور بلند ہے جس

ئے ہم کو یہ اللہ سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ شب معراج نگاہ علی روایت قوسین تک جائے قدم رسالت میں ہوئی کے ساتھ لیٹی اور قاب قوسین جانے والے نے پلٹ کے تقدیق کی کہ یاعلی رسالت میں ہوئے ہو۔ تب دنیا پکار اٹھی عین اللہ۔ شب ہجرت بڑے بڑے بڑے قوت والوں کو جان کے خوف سے رو آ اور علی روایئی کو جان بچ کے تلواروں کے سامیہ میں سو آ ہوا دیکھا۔ جان کے خوف سے رو آ اور علی روایئی کو جان بچ کے تلواروں کے سامیہ میں سو آ ہوا دیکھا۔ قدرت نے قرآن کے ذریعہ نفس اللہ کالقب دیا۔ اللہ کے رسول میں ہوئی جب ہی تو ارشاد فرمایا کہ یاعلی روایئی آگر میں تیری وہ منزلت بتا دوں جو اللہ کے باں ہے تو لوگ تیرے ہیروں کی خاک لے جائیں گے۔

علی رہ اللہ کے فضائل نہ جانے کس کس نے چھپائے۔ وشمنوں نے دشمنی میں فضائل پر بردہ ڈالا۔ دوست دشمنوں کے ڈرے زیادہ زبان نہ کھول سکے۔ اللہ کے رسول می اللہ الے مصلحت ایزدی کے پردوں میں فضایتیں چھپائیں گرجب اتا چھپانے پر اتنے نمایاں ہیں تو آگر ظاہر ہو جاتے تو کیا عالم ہو تا۔ سے کما تھا جس نے کما تھا کہ حق خود بلند ہو تا ہے اس کو بلند کیے جانے کی ضرورت نہیں۔ یاعلی رواز آپ کی بلندی اور معجز نمائی کا پوچھنا ہی کیا ہر زینہ مرتبہ میں پہلے زینہ سے اتنا بلند کہ جہاں تک دنیا کی رسائی مشکل ای طرح ہر معجزہ دو مرے معجزہ ہے زیادہ جیرت المکیز آنکھیں دل اور دماغ جس کو دکھے کر من کر اور پڑھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ علی ہوپئیر مظهر صفات خداوندی ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ دنیائے آپ کو مظهرالعجائب الغرائب کے لقب سے بکارا۔ ذرا دیکھو تو سمی کیسی قست ہے کیسی تربیت گاہ ہے جو دنیا میں کسی انسان کو نصیب نہیں۔ دنیا میں قدم آتے ہی فاطمہ پرینی بنت اسد جیسی مال کی گود ملی جس كورسول ملائليم خدائے بھى اپنى ماں كالقب ديا۔ ابوطالب جوش كانظ رسالت كے سابيہ تلے آغوش رسالت مانتیا میں بروان پڑھتے رہے۔ جول جول بڑھتے سے ترقی کی منزلیل اوتجی ہوتی حمیں یہاں تک کہ جب بجبین کی حدے برھ کے شاب کی منزل میں قدم رکھا تو اب ندر سالت ما النواد مال كي كود على لكن الله ري ترقى رسالت ما تا كي كود سے جو قدم نکالا تو کیا کموں بس مختریہ ہے کہ مر نبوت مرتبی نے قدم مبارک چوم کیے۔ ر سالت ملاتین کے کاند ھے بھے امات کا بوجھ تھا۔ بت شکنی ہو رہی تھی۔ اللہ کا مبارک گھر تهاجس میں فاطمہ برانت اسدی گود کا پالا پروان چڑھ رہاتھا۔ آناز ہو تو ایسا کہ جب آئے تو پہلا قدم اللہ کے خاص تھر میں رکھااور جب وقت دواع آیا تو شادت کا شرف اللہ کے تھر میں ملا۔ اس ذات کا کیا کمنا جو رسول پاک مائینی کے صدیے میں کرامت ہی کرامت ہے

جس کی ذات بذات خود ایک معجزہ ہے جس ونت اس عظیم ہستی کا وجود باوجود عالم مشہود میں آیا اس ونت سے لے کر آج تک علی علیہ السلام کی ذات اقدیں سے برابر مسلس معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اول ابوجهل كا اپنا چرہ جھولے كے نزديك لانا اور طمانچہ كھانا۔ دوم جھولے میں اور مے کا چیرنا۔ گدا کو رکوع میں انگوشی دینا۔ ایک نان کے لیے سائل کو اونوں کی قطار بخش دینا۔ جنات سے بیرالعلم میں لڑنا اور خیبر کا اکھاڑنا ، بربر بیاڑ کا النا ، در دازهٔ خیبر کابل بنا کر کشکر کا آرنا مندق ونین مفین کی لوائیوں کا فتح کرنا سب مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ناقابل انکار متند واقعات ہیں۔ شادت کے بعد سے آج تک جو مجزات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان کا بھی کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا چنانچہ مرۃ بن قیس کا مار ا جانا' زر کر کا زندہ ہوتا۔ مشہور زمانہ محافی کراکاکو دل کی بیاری سے تجات دلاتا سب پر ظاہر ہیں اور تاقیامت اس بی طرح بے شار معجزات ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلہ میں مزید بتا تا چلوں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول مانتیاری خدمت میں حضرت سلمان فاری رہائیں بینے تھے۔ دوران گفتگو آپ نے اللہ کے رسول مانتہا سے خواہش کی کہ مرات امیر المومنين على ابن طالب عليه السلام ان كي دكھائے جائيں اس پر رسول مقبول مائيدا نے حضرت سلمان کو ایک تنجی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا که جاؤ فلاں صحرا میں وہاں جو بلندی ہے اس کی مٹی مثانا کہ ایک پھر نمودار ہو گااور اس کے مرکانے سے ایک دروازہ نظر آئے گااس كا تفل اس تنجى سے كھول كر اندر جانا۔ مراتب على روائيز، كو ديكھنا۔ حضرت سلمان روائيز، كيتے میں کہ جب میں نے ایسا کیا تو ایک شرنظر آیا کہ جس کے ہرکوچہ میں ایک منجد تھی اور ہرمجد میں ستر محرامیں اور ہر محراب میں جناب امیر علیہ البلام نمازیڑھ رہے تھے۔ یہ عائب دیکھ کر میں جران ہوا اور واپس آیا تو یماں میں نے علی رہائیں کو پھر نماز پڑھتا پایا۔ ایک دفعہ جالیس آدمیوں نے ایک دن ایک وقت میں آپ کی دعوت کر دی حضرت نے سب سے وعدہ وفائی فرمائی۔ آخرالا مر ہر صخص نے میہ دعویٰ پیش کیا کہ اس وقت آپ ہارے یہاں مرعوشے اور موجود تنقے – رسول خدائے کماعلی رہائی میرے پاس تنے حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بابا مارے پاس تھے۔ بی بی رہائی سیدہ نے کما آپ گھر میں تشریف رکھتے تھے جرئیل امین نازل ہوئے آپ نے کہا علی واف آسان میٹ اون کریم کر میراو او جند



. شرکت علی عابد

# شان على

## شجاعت اور على

تمام ملت اسلامیہ اس پر شفق ہے کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی ہوئی۔ سب سے زیادہ ہماور تھے۔ حیات طیبہ میں جتنے بھی معرکے حق اور باطل کے در میان ہوئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے تمام معرکوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ آنحضرت میں تباہر کے لشکر کے علمبردار رہے۔ ان تمام معرکوں میں لشکر کفار کے نامی گرامی ہمادر آپ کے ہاتھوں مارے محکے۔ لشکر کفار کی نصف تعداد آپ کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ آپ اس قدر ہمادر اور دلیر شے کہ جب بڑے برے ہمادروں اور اعلیٰ ہمت مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے دیتیں۔ مسلمان پریشان ہو کر ادھر ادھر ہما گتے۔ بڑے برے نامی گرامی ہمادر کفار کی طاقت سے گھبرا اٹھتے۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر ہما گتے۔ بڑے برے نامی گرامی ہمادر کفار کی طاقت سے گھبرا اٹھتے۔ شباعان اسلام کفار سے عاجز آ جاتے۔ دشمن اسلام فتح کے قریب ہوتے لشکر کفار کی لاکار چیلئے ہی جوان میدان میں گر جنا ہوالشکر کفار کے سروں پر برستا ہوا آگے بروستا۔ کفار کی لاکار کو تلوار کی دھار سے کائی ہوا غرور و تکبر کو فاک میں ملا آ ہوا شکست کو فتح

من اور خداوند کریم نے بادی برحق سرکار دو جمال مرابید کو تمام صفات انسانی السملیت اور افضلیت کے ماتھ عطاکیں آکہ اس زمین پر وحدانیت کا پرچار 'رمالت مرابید کی تبلیغ اور انسانوں کو اپنے کردار اور عملیات سے صحیح راستہ دکھا سکیں۔ خداوند عالم نے اپ بیارے انسانوں کو اپنے کردار اور عملیات سے صحیح راستہ دکھا سکیں۔ خداوند عالم نے اپ بیارے

صبیب مانظین کی نفرت کائد اور مدد کے لیے حضرت علی برایش کو منتب کیا۔ دربار نبوی مانتین منام مفات سے حضرت علی رہائی آراستہ ہوئے یی وجہ ہے کہ آپ تمام مفات محمدی مان کان سے محمد اور آئینہ دار سے - حضرت علی مانتیا نے اپنی زندگانی سے کردار بوی مانتیا کی ممل تصویر پیش کی - باکه آنے والا کوئی بید نه کمه سکے که آغوش رسالت ما المار میں کی چیزی کوئی کی رہ گئی ہے اور اس شاگر در شید میں وہ تمام صفات انسانی جلوہ کر میں جو بعد از نبی کا نتات کے تمام انسانوں سے بلند اور افضل کملانے کی مستق ہیں۔ آپ بی کے معاون وصی رسول مانتین ولیوں کے ولی میادروں کے بیادر شیرول کے شیر'باب علم لاٹانی' سخاوت' سچائی' شرافت' عبادت' امانت' دیانت' ایٹار' رخم' تقویٰی' يكى عدل عرض كه تمام مفات انساني مين بلند و افضل بين - مفات انساني كي ايك خوبي شجاعت ہے۔ ملت سواد اعظم اور ملت امامیہ اس پر متفق ہے کہ آپ بی شیر خدا ہیں۔ آپ ای سب سے بروی شجاعت کے مالک اور بمادر ہیں۔ تاریخ املام کے تمام معرکے اس بات کی كوانى دے رہے ہيں كہ كوئى معركہ ايمانيں جس ميں تينے حيد رى نے لشكر كفار كو الث پلث كر نه رکه دیا ہو۔ بمادر وہ نمیں جو مال و زرئے تخت و تاج کے لیے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے۔ بهادر وہ نہیں جس کی تلوار سے مظلوم اور پر امن انسانوں کاخون ہے۔ سمی سیاس یا ذاتی مفاد کی خاطر قال کرنا شجاعت نہیں۔ اسلام کی نظر میں ملک و شہر حاصل کرنا اور آبادیوں کو مٹانا بمادری نہیں بلکہ ظلم ہے۔ یہ طاقت ہلا کو خان اور چنگیز خان تو بن سکتی ہے مگر حق کی تلوار نہیں بن سکتے ۔ بمادر وہ نہیں جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کزور اور بے بس سے کرے۔ بمادر وہ نہیں جو نہتوں پر تکوار اٹھائے۔ مظلوموں کا گلا دیائے 'حق کی آواز کو مٹائے ' مبادر وہ نہیں جو ذاتی انقام کی آگ میں بستیوں کو اجاڑے ' بهادر وہ نہیں جو جوش میں ہوش کھو بیٹھے۔ اسلام کی نظرمیں شجاع وہ ہے جو دنیاوی فائدہ سے ہٹ کر ذاتی انقام سے بلند ہو کر سوہیے۔جس کی شجاعت صرف نیک مقصد کے لیے ہو۔ (سب سے زیادہ نیک مقصد خدا اور اس کے رسول مل الله كل رضا وين اسلام كى ياسباني وق كى صايت واطل كى مخالفت ب عدد مظلوم كاساتهي ہے۔ ظالم کادستمن ہو مخود غرض نہ ہو بلکہ بے غرض ہو۔ جوش ہو گر ہوش کے ساتھ۔ کمزور كا جمهان موظالم كے ليے تيز دهار موجس كى جنگ فقط الله كے نام كے ليے موجس مين مل كرنے والا غازى ، قل ہونے والا شہيد بن جائے۔ ان دونوں كے ليے خدانے آخرت ميں جنت اور دنیا میں عزت کی بشارت دی ہے۔ اس نیک اور عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر رسول خدائے عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی بڑا تھے۔ کارناموں کا جائزہ لیں جو صفحات تاریخ میں سنری حروف سے لکھے گئے ہیں تو ان کو انسانی عقل پڑھ کر جران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت علی بڑا تھے۔ اس قدر بمادر اور شجاع تھے کہ جو انسانی طاقت سے باہر نظر مرہ جاتی ہے کہ حضرت علی بڑا تھے۔ اس قدر بمادر اور شجاع تھے کہ جو انسانی طاقت سے باہر نظر آتے ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ ان کی جنگ میں کوئی نیبی طاقت مدد کر رہی ہے ورنہ احد 'برر' خنین 'جمل 'صفین کے میدان آج بھی نعرہ حیدری کے نعروں سے گونج رہے خندت 'خیر' حنین 'جمل 'صفین کے میدان آج بھی نعرہ حیدری کے نعروں سے گونج رہے خندت 'خیر' حنین 'جمل 'صفین کے میدان آج بھی نعرہ حیدری کے نعروں سے گونج رہے

تاریخ عالم حضرت علی شیر خدا برازی کی شجاعت اور بهادری کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ابتدائے اسلام میں کئی اہم جنگیں ہو کیں اگر ان میں حضرت علی برہڑ کی شجاعت نہ ہوتی تو شاید املام کا خاتمہ احد اور برر کے میدان میں ہو جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تمام اسلامی معرکوں میں جب مجھی تھین سے تھین معرکہ پیش آتا ہوئے بڑے نامی مرامی مسلمان پنیبراعظم ملاتین کو تناچھوڑ کر گھروں کا رخ اختیار کرتے تو ایک جوان ان میدانوں میں ابت قدم را - ایک طرف ذوالفقار حدری لفکر کفار پر برسی تو دو مری طرف آنخضرت الناتیا کی تفاظت کے لیے چکتی میر اس میں میران میں نہیں چکتی۔ جب بدر کے ملاقات کے لیے چکتی۔ جب بدر کے میدان میں نشکر کفار کا مشہور جری جو کئی مسلمانوں کو جام شمادت باانے کے بعد لشکر اسلام کو للکار للکار کر کمہ رہا تھا کہ میری تلوار مسلمانوں کے خون کی بیای ہے تو اس وقت کون کام آیا۔ اس وقت آنخضرت مل آواز پر لبیک کس نے کیا۔ ایک بی جوان وبی جوان جس نے شب ہجرت کو اپن جان کو فدیہ بنایا' آگے بڑھا۔ اس جوش کا ہوش سے جواب دیا کہ یں دو بل میں سارا غرور تکبر خاک میں ملا دیا۔ حق اور باطل کا دو سرا معرکہ احد کے میدان میں ہوا۔ برے برے مسلمانوں کے بیر اکھڑ گئے۔ ممر تنظ حیدری نے مفول کی صفیل لیث ڈ الیں۔ مجھی عمسان میں بڑھ بڑھ کر حملے کئے۔ مجھی صفوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑا۔ بڑے برے جری اور بمادرں کاکام کام تمام کیا۔ اِتف کی آوازے احد کامیدان کونج اٹھا۔ کوئی تلوار نهیں ذوالفقار جیسی کوئی جوان نہیں علی جیسا۔ تمس قدر مسرور ہیں آنخضرت ملائلین علی کی جنگ سے خندق کا میدان نشار کفار کا مشہور جری بار بار نشکر اسلام کو للکار رہا ہے۔ تمر املای لشکر میں سکوت کا عالم ہے۔ ہربار ٹی مانتیا کا پیارا اٹھا ہے اپٹے آتا پر قربان ہونے کے لیے۔ تاریخ کوای دے رہی ہے کہ کوئی مسلمان عمروبن عبد ورکی للکار کاجواب ۔ دے سکا۔اس قدر نفزدہ تھے۔عمردے مقابلہ کرناتو کیااس کے مقابلے پر جاتے ہوئے کرزر ہے

سے - بیال کون کام آیا - بیال کس نے شجاعت دکھائی - خندق کا میدان گوای دے دہا ہے وہ صرف حضرت علی بن فرز میں جو آگے برھے 'مقابلہ ہوا - محد ثین اور مور ضین لکھنے پر مجبور ہوگئے کہ بروز خندق کی ایک ضربت مارے جمان کے اعمال سے افضل ہے - عمرو کا قتل ہونا تھا کہ لشکر اسلام میں اللہ اکبر کی صدا گونجی - نبی سائی ہے گار امیرے پیادے نے لاج رکھ لی اسلام فاتے ہوا ۔ باطل فاک میں ملا - حضرت نے دعا فرمائی اے خدا آج بورے کفر کا مقابلہ بورے ایمان سے ہے ۔

ایک طرف کل گفرایک طرف کل ایمان – ایمان کوفتی کفر کو شکت ہوئی – باطل نہ بانا پھر خیبر کے قلعہ کا سمارالیا – یمال بھی صحابہ روانہ ہوئے – گرفتی نہ کر سکے – فتی تو وہی کر سکتا ہے جس کو ضدا نے تینے حیدری دی ہو – جس کو صاحب ذوالفقار بنایا ہو – آنخضرت سائٹری مسلمانوں کی شکست سے پریشان ہیں – ایسے میں علی بڑیڈ کی یاد آئی – علی بڑیڈ کو بلایا اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ کل میں اس کو علم دوں گا ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سائٹری سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ کل میں اس کو علم دوں گا ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سائٹری کو دوست رکھتے ہیں – جو کو دوست رکھتے ہیں – جو کو دوست رکھتا ہے – اور اللہ اور اس کا رسول سائٹری ہی اس کو دوست رکھتے ہیں – جو بڑھ بڑھ کر محملہ کرنے والا ہوگا ۔ علم دیا ۔ ذوالفقار حیدری مرحب کرار ہے فرار نہیں – جو بڑھ بڑھ کی مملم کرنے والا ہوگا ۔ علم دیا ۔ ذوالفقار حیدری مرحب و عندت کو کاشنے کے لیے آگے بڑھی – یہود خوفزدہ ہوئے کہ موئی آگئے ۔ آخر فتح اس کی برتار ہوئی جو نبی کا جانشین ہے ۔ جس نے نبی سائٹری سے تمام صفات حاصل کیں ۔ جو حق کاپر ستار ہوئی جو نبی کا جانشین ہے ۔ جس نے نبی سائٹری سے تمام صفات حاصل کیں ۔ جو حق کاپر ستار ہوئی جو نبی کا جانشین ہے ۔ جس نے نبی سائٹری سے تمام صفات حاصل کیں ۔ جو حق کاپر ستار ہے اور نبوت سائٹری کاور شدوار ہے ۔

محدثین و مور فین گوائ دے رہے ہیں "لافت الا علی لاسیف الاذوالفقاد" آپ کی شجاعت و بمادری کے داقعات آریخ املام کے صفحات پر بھرے پڑے ہیں۔ جس سے کمی مسلمان کو انکار کی گنجائش نہیں۔ آپ کی تلوار نے آریخ املام کا رق موڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب حضرت حمزہ براٹی جنگ احد میں شہید ہوئے تو آنخضرت مائی ہوئے اسلام کا مائی ہی ہوئے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اے خدااب علی براٹی کو مجھ سے نہ چھینا۔ ہم جب ان تمام غزوات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ تمام غزوات کی فتح صرف حضرت علی براٹی کی تینے کی وجہ سے ہوئی اور آپ ہی ہیشہ ثابت قدم رہے۔ بردے سے بردے مائی گرائی بمادر کا مقابلہ کرتے ہوئے ذرہ بھر بھی خوف نہ کھاتے اور ایک ہی وار سے بردے مائی گرائی بمادر کا مقابلہ کرتے ہوئے ذرہ بھر بھی خوف نہ کھاتے اور ایک ہی وار میں ختم کر ڈالتے۔ کئی مرتبہ غزوات میں ایسے مراحل آئے کہ تمام لشکر اسلام لشکر کھار کی میں ختم کر ڈالتے۔ کئی مرتبہ غزوات میں ایسے مراحل آئے کہ تمام لشکر اسلام لشکر کھار کی طاح فی اور پست بمتی چھا جاتی۔ پھر بھی علی میں ختم کر ڈالتے۔ بی مراحل آئے کہ تمام لشکر اسلام لشکر کھار کی علی مورف ورب دینے سے بی بی رہا اور بالکل خاموثی اور پست بمتی چھا جاتی۔ پھر بھی علی للکار کا جواب دینے سے بی بی رہا اور بالکل خاموثی اور پست بمتی چھا جاتی۔ پھر بھی علی

من الله المار ان کی لاکار کاجواب ذوالفقار حیدری ہے اس طرح دیتے کہ تمام لفتکر اسلام میں خوشی کی امردوڑ آتی۔ سرکار دوعالم مٹنتین نے بھشہ آپ کو اپنے لشکر کا علمبردار ر کھااور خدانے آپ کووہ قوت عطاکی کہ خبرجیے قلعہ کو فتح کرنااور اس کے مضبوط اور آ ہنی وروازے کو ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھا کر پھینک دینا جس کو چالیس پہلوان مل کر کھولا كرتے تھے يہ سب کچھ غيبي طانت ہے جو خدانے حق كے ساتھ اس مرد كو عطاكى۔ احد كا میدان کوائی دے رہا ہے کہ آج بی کے دن علی برائی صاحب زوالفقار ہوئے۔ خندق کا میدان گوائی دے رہا ہے کہ آپ کی ایک ضربت م جمان کے اٹمال سے افضل ہے۔ آپ کی شجاعت اور بهادری کے مامنے نہ صرف بڑے بڑے کفار بے بس نظر آتے ہیں بلکہ چودہ سو سال مزرنے کے باوجو د جب بھی کوئی نام علی براٹن کیتا ہے ، نعرہ حیدری کی آواز میدان میں جب مو نجی ہے تو بہت ہمتوں میں ہمت ' شکست نتح میں بدل جاتی ہے۔ خداوند کریم نے اس نام میں وہ طانت عطاکی ہے وہ قوت بخشتی ہے کہ اس کانام لینے والا اس کا دامن پکڑ کر مدو ما تکنے والا تمھی ناکام اور مایوس نہیں ہو تا۔ ہمیشہ فتح مند اور کامیاب ہو تا ہے۔ شجاعت علی رین من اختیارے بالاتر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار کشکر اسلام پر غالب آنے کو ہوتے ، علی روائن میدان میں جاتے اور کفار کے بے شار لوگوں پر تن تناحملہ کرتے۔ مفول كوالث لچك كرركه دية - كثيرتعداد كو چيرتے ہوئے آگے بوضة اس وقت يقيناً خداوند كريم ا پے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی حفاظت کر تا رہا۔ درنہ لفکر کفار میں ایے ایے نامی کرامی بهادروں کامقابلہ کرناجن کی طافت اور شجاعت کے ڈیکے سارے عربستان میں بہتے ہتے اور پھر کفار کی نصف تعداد کو قتل کرنا میہ کوئی معمولی کام نمیں اور نہ بی دنیا کی کوئی تاریخ ایسی شجاعت اور بهادری کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ یہ سب مجھ اس لعاب دہن کی طاقت ہے' اس آغوش کی تربیت کا بتیجہ ہے جو وربار نبوی مانتیا ہے براہ راست جناب امیر برائی کو حاصل ہو تمیں۔ جناب امیر رہائے شیر خدا وسی رسول مؤہوم 'امام المنتقین فخر اولیاء ' صاحب ذوالفقار عيدر كرار على مرتضى مشكل كشا وامن نجات شفاعت كے مدد كار 'امامت كے تاجدار' نبوت کے رازدار' لفکر کے علمبردار' میدان سے غیرفرار' کوٹر کے مخار' محشرکے نائب آجدار وسالت کے شاہکار ' کم کے میزیان ' مینہ کے جمہان 'اسلام کا سالار 'ایمان کا جانثار' آتائے دوجہاں کا غلام' بروز احد کی جنگ کے لیے فرماتے ہیں اس روز سولہ زخم ایسے کے کہ میں گرنے کے قریب ہو آتھا مراکب خوشبودار جھونکا ہربار بھے کرنے سے سنبھال

فداوند کریم نے جناب امیر کو صفات محمدی ما آیا کا بھسم بنایا۔ تمام انسانی صفات میں اگر کوئی بشر آپ کا بھسر نہ ہو۔ ان صفات میں شباعت کا جب تجزید کیا گیا تو پہ چلا کہ سب سے بمادر اور شباع تاریخ اسلام میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ شیر خدا حضرت علی برائی ہے۔ آپ کو شباعت اور بمادری کے عوض بھی بارگاہ اللی نے صاحب ذوالفقار بنایا۔ بھی آپ کی ایک ضربت تمام امت کے اعمال سے افضل قرار دی ۔ بھی آپ کو اپنا دوست بنایا بھی آپ کو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا اور غیر قرار قرار دیا۔ بھی حیدر کرار کما بھی ذوالفقار کما بھی شیرخد اکما بھی سیف اللہ کا لقب ملا بھی جرار دیا۔

یمی وجہ ہے کہ مسلم اور غیرمسلم تمام مور فین نے آپ کی شجاعت اور بماوری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے کا رنامے سمری حروف ہے لکھے ہیں۔
مصعب براٹی، فرماتے ہیں کہ حضرت علی براٹی اور ایوں میں بہت ہوشیار سے اس کی گھاتیں فوج جائے سے مامکن تھا کہ کوئی آپ پر چوٹ لگا سکے ۔ آپ کی ذرہ صرف آگ کے لیے متنی و بہت کے لیے نہ تھی ۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس بات سے نہیں و رتے کہ آپ کا کوئی و شمن چیچے ہے آئے ۔ آپ نے فرمایا میں اپنے دشمن کو پیچھے ہے آئے دوں فدا مجھے کوئی و شمن پیچھے ہے آئے ۔ آپ نے فرمایا میں اپنے دشمن کو پیچھے ہے آئے دوں فدا مجھے اس دن کے لیے ذریدہ نہ رکھے ۔ "ام احمد بن ضبل نے الفینا کل میں شہداد بن ہار سے روایت کی ہے کہ رسول فدا ماٹھینی کی فدمت میں بمن کا و فد آیا ۔ آپ نے فرمایا نماز قائم کرو ورنہ تممارے پاس ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گاجو تم ہے لادائی لڑے گا اور تمماری اولاد

کفار پر آپ کی شجاعت اور بمادری کااس قدر خوف اور رعب طاری تھاکہ آپ کانام سنتے ہی خوف سے کانپنے لگتے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے۔ مناقب آل ابی طالب میں تحریر ہے کہ جب علی رہ ہے مشرکین پر حملہ کرتے تو وہ بہاڑوں کی طرف دوڑ جاتے اور جب قریش آپ کو جنگ میں دیکھتے تو کانپنے لگ جاتے۔ ایک جنگ کے موقعہ پر ایک شخص نے حضرت علی برین کو دیکھا تو انتکر سے بھاگ نکلا اور کہا کہ موت کا فرشتہ اس طرف ہو آہے جد هر علی ہوتے ہیں۔ حدیث خیبر میں رسول خدا میں آپار سے آپ کا نام بار بار حملہ کرنے والوں اور نہ بھاگئے والوں میں رکھا۔ رسالت ماب میں آپار آپ کا نام لے کر کفار کو ڈرایا کرتے تھے۔ عمرو بن عاص معاویہ کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں بٹارت ہو کہ شیر مارا گیا۔ جس کے ہائے عراق تک پھلے ہوئے تھے۔

جنابه سيده من في فرماتي بين -

"جب بھی شیطان نے سراٹھایا یا مشرکوں کی شرارت کے اڈدہ نے منہ کھولات آ بخضرت میں بھیجے۔ اس بمادر آ بخضرت میں بھیجے۔ اس بمادر علی برائی کی شان ہے ہے کہ وہ اس وقت تک نہ پلٹے جب تک اپ پیروں تنے ان بلاؤں کے سرنہ کچل دے اور فتنہ کی آگ نہ بجھادے۔ "مشہور عالم اپی تصنیف جماۃ الاسلام میں تحریر کرتے ہیں کہ "شاہان روم اپ محلوں میں اور عمادت گاہوں میں آپ کی تصویر بناتے تنے اور لشکر کے سردار آپ کے نام مبارک کو آلموار پر کندہ کراتے اس کو اپ لیے فیراور فتح و فرت کا سب سجھتے تنے۔ " فیر مسلم مور فیمن نے حضرت علی برائی کی شجاعت کو تسلیم کیا میں۔ " وہ عاصب اضلاق و مجت سے بھر ہور اور ایبا بمادر مخض تھا جن کی آگ کی ایس تیز و تند جرات کے سامے کوئی چر نہیں ٹھر سکتی تھی۔ اس محض کی طبیعت میں بچھ بجیب طور کی جو انمردی کے سامے کوئی چر نہیں ٹھر سکتی تھی۔ اس محض کی طبیعت میں بچھ بجیب طور کی جو انمردی مارٹ بمادر تھا۔ "

تاریخ اسلام نے بے شار شجاع پیدا کیے۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے ہمادر اور دلیر بھی پیدا ہوئے جن پر مسلمان بجاطور پر گخر کر سکتے ہیں لیکن حضرت علی برائی کی شجاعت ان سب کے مقابلے میں بلند و بالا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات کہ اپنے سے کزور پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور آپ کی تلوار حق خدا اور اس کے بسول کے نام پر اٹھی جس میں قطعی طور پر ذاتی اغراض شامل نہیں تھیں۔ آپ کی تمام جنگیں صرف اور صرف رضا اللی کے مطابق ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ مشرک کے سینے پر سوار تھے۔ چاہتے سے کہ اس کا کام تمام کر دیں مگراس بد بخت نے آپ کے دخ مبارک پر تھو کاتو آپ فور ااس کے سینے سے اتر آئے۔ بشری نقاضا تو بچھ اور تھا۔ اس موقعہ پر کوئی بھی بڑے سے بڑا بمادر ہو آتو اس وقت اس مشرک کو ایک دفعہ کی جگہ دو مرتبہ مار آگر آپ اس کے سینے سے بڑا بمادر ہو آتو اس وقت اس مشرک کو ایک دفعہ کی جگہ دو مرتبہ مار آگر آپ اس کے سینے سے بڑے اتر آئے اس مشرک

نے دریافت کیا۔ اے علی روز میں تمهاری زدیس تھا اور پھریس نے تھو کا۔ تمہیں توطیش میں آکر جلد تی میرا کام تمام کرنا چاہیے تھا گر آپ نے قبل نمیں کیا۔ جناب امیر روائن نے فرمایا پہلے میں تھے صرف خدا کے نام پر ہی قل کرنا چاہتا تھا گر تونے بھے پر تھو کا ہے اگر میں اس دفت مجھے مل کر دیتا تو اس قل میں میرانفس بھی شامل ہو تالینی میراطیش و غصہ بھی شامل ہو تا۔اس واقعہ سے پہتہ چاتا ہے کہ آپ کی کوئی جنگ ایس نہیں ہے جس میں ذاتی نفس شامل ہو۔ آپ کی شجاعت صرف اور صرف اسلام کی مربلندی کے لیے تھی اور آپ بھی بھی کسی سے ذرا بھر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے اور نہ بھی گھراتے تھے۔ آپ کی شجاعت میں ایک شان می - حق کی آواز تھی - غزوات آنخضرت مانتین کامطالعہ کرنے کے بعد بید چاہے اگر ان غزوات میں تیج حیدری نه ہوتی تو شاید مسلمانوں کی پہلی بی جنگ میں ناکامی اور شکست كا سامناكر ما يد ما اسلام كا نام لينے والا بھى كوئى ند ہو ما۔ اس كا مقصد بيد نہيں كه حضرت ابوطالب رماني كاليار عناب لي في غديجه رماني كي غدمات اور ديم اصحابه كرام كي خدمات اہم نہ تھیں۔ لیکن چونکہ تینے حیدری نے اسلام کابول بالاکیا اس کے اسلام کے دائرے میں ہر طرف شجاعت حیدری نمایاں نظر آتی ہے ؟ آپ نے سمی جنگ سے منہ نہیں موڈاعربتان کی کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدائی شیں کیا جو علی براٹیز کو زیر کر سکے۔کوئی جنگ ایسی نظر شیں آتی جس میں حضرت علی براثن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یہ سب پچھ اس کیے ہے کہ علی کی جنگ مال و دولت مخت و تاج اور ذاتی خود غرضی سے پاک تھی۔ جس کی تلوار حق کا پرچار 'واحدانیت کو پھیلانے اور رسالت کی تبلیغ کے لیے اسمی جس نے قدم قدم پر رسول خدا ہا ہیں کا ساتھ وے کریہ ثابت کر دیا کہ جو کھے اہل قریش کے سامنے وعدہ کیا تھا وہ ہسی کے قابل نہیں تھا۔ بلکہ ذمانے نے وکھ لیا کہ علی بی ہر میدان میں ہر مقام پر عابت قدم رے۔ آنخضرت مانتیا مرکار دو جہاں نے اپنا علم النکر اسلام کا علم ونیا اور آخرت کا علمبردار حضرت علی بداین کو متخب کیا اور آب نے بھی اس علمبرداری کاحق اوا کر دکھایا۔ ناممکن کو ممکن کر د کھایا۔ جب کشکر اسلام مایوس اور بد دل ہوا اس وفت ڈوالفقار حیدری نے مسلمانوں کی مست کو فتح میں بدل دیا۔ تاریخ اسلام آپ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علی رہ اور کی تیج تنا نہیں ہے اس کے ساتھ خدااور اس کے رسول مانتہا کی تائیداور مدد ہے اور پھرجب می بندے پر آقائے دوجمان کی نظر ہو جائے پھرکون اے شکت دے سکتا ہے۔ واقعی حضرت علی معاشر نے اپی شاگر دی کاحق اداکر دیا۔ اپنے استاد کا اپنے پیر کانام

اس طرح زندہ کر دکھایا کہ روز قیامت تک اے مٹانے والے خود منتے رہیں گے۔ عمر نام محمد ما الما الما الله مناسك كا - جمال جمال عام محمد ما الما الما جائد كا وبال على معان كا عام آئے گا۔ کیونکہ علی رہائی واحد ہستی ہیں جو آپ سے مجھی جدا نہیں ہوتے۔خداوند کریم نے سر کار دوجهال کی مدد اور تائیر و حمایت جناب علی بروز سے کی ہے۔ اگر اب بھی کوئی شجاعت علی روز کو تشکیم نہ کرے اور بغض علی روز میں اندھا ہو کر آپ کے مقابلہ پر کسی كو پيش كرے تو اس نے على جائي سے مقابلہ نہيں كيا بلكہ مركار دوجهاں سے مقابلہ كيا ہے۔ كيونكه باربار تحتى المرتبت كا فرماناكه على بروني مجھ سے ہے اور میں علی ہے ہوں۔اس كيے جمال نام مصطفے ہوگا وہاں نام حیرر کرار ہوگا۔ اس جمان میں بھی ایک رے اور دو سرے جمان میں بھی ایک رہیں گے۔ اس کیے لئنگر اسلام کاعلم آپ کے ہاتھوں میں دیا کہ وہ جانے ستے کہ اسلام کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ موزوں حضرت علی پہینے ہیں اور ہرمقام پر علی رہ نئے اس علم کی لاج رکھی۔ ہرمقام پر جناب امیر رہ نئے کو اپناعلم بخشا۔ یہ وہ نضیلت ہے جو ہمیں ممنی بھی سحابی میں نظر شیں آئی۔ محد ثین و مور خین اسلام استیعاب وریاض النفره' اصابہ' اسد الغابہ' طبقات ابن سعد اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت علی براز نے دونوں قبلہ (بیت القدس اور خانہ کعب) کی طرف نماز یر حی- اجرت فرانی بر معرکه مین شریک رہے۔ بدر احد عندق و خیبر میں بری بری آ زماتش جھیلیں۔ ان معرکوں پر پیٹیر مائیلیم کو دو سروں کی مدد ہے ہے نیاز کیا۔ بری عزت و شرف کے درجے پر فائز ہوئے۔ اکثر معرکوں میں پیغیر مانتیں کے لفکر کے علمبردار آب

آپ کے علمبردار ہونے کی روایت استیعاب کریاض النفر و اور ازالتہ الحفا میں اس طرح بیان کی ہے۔ علی برائی کی چار خصوصیات الی ہیں جو سمی کو نصیب نہ ہو تمیں۔ آپ الل عرب و مجم دونوں میں پہلے وہ شخص ہیں جس نے پیفیبر میں تبلیل کے ساتھ نماز پڑھی ہر جنگ میں لئکر علم آپ کے ہاتھوں میں رہا۔ پیفیبر میں تبلیل کو مجمی تنا چھو ڈکر نہیں بھامے اور پیفیبر میں لئکر علم آپ کے ہاتھوں میں رہا۔ پیفیبر میں تبلیل کو مجمی تنا چھو ڈکر نہیں بھامے اور پیفیبر میں تبلیل کو مجمی تنا چھو ڈکر نہیں بھامے اور پیفیبر میں تبلیل کو عسل دکفن دیا اور قبر میں آبارا۔

محدثین و مورخین کے اقوال سے طاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف لظکر اسلام کے علمبردار ہے۔ بلکہ تمام غزوات میں فتح آپ ہی کا وجہ سے ہوئی اور ہمیشہ علم اس فرد کو دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بمادر اور ثابت قدم ہوایا نہیں کہ کمی بھکوڑے یا بزدل کو علمبردار

بناديا جاماتوية چلاكه روز برريس نه تورسول مانتيام خداكاكوني مددگار مومااور اسلام بميشه کے لیے ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حقیقت سلیم شدہ ہے کہ حضرت علی بن فیز کی ثابت قدمی اور شجاعت اگر تاریخ کے صفحات سے نکال دی جائیں تو پھر تاریخ اسلام میں سوائے تخت و تاج کی جنگ کے چھے نہیں بچتا۔ خدائے بزرگ و برتر نے عمل طور پر جناب امیر کو صفات نبوی مانتین کا مجسم بنا کر پیش کیا تاکہ بعد از نبی اگر کوئی بھنگ جائے اسلام کے ارکان میں غفلت سے کام لے تو در علی رہ ہے۔ پر آجاؤ ماکہ حمہیں وہی سیدھی راہ پر لے چلیں۔ جس راہ یر سرکار دوجهان نے اپی زندگی پیش کی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کمی صفت میں بھی نبی ردی ہیں۔ جس کا نام ہی فتح کی علامت ہے جس کا تعرہ کلتے ہی وشمنوں کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ وہ نام جس کا نام لیے بغیر بھکاری کو بھیک نہیں ملتی ولی کو ولایت نہیں ملتی وظب کو عرت شیس ملتی و در وایش کو در گاه شیس ملت - بیام بی جرمقام پر مرزل پر فتح و کامرانی کی نشانی بن چکا ہے۔ جو حیدر کرار بھی ہے۔ ماحب ذوالفقار بھی ہے۔ باب علم لاہوتی ہے۔ نفس رسول الله بھی ہے۔ ابو الحن بھی ابو تراب بھی ہے ' خدمت گار بھی ہے ' بندہ وصی ر سول ما التي الله الله كا ولى ہے اول الائمہ بھى مير شبيرو شبر بھى ہے ۔ بنول كى عظمت بھی ہے۔ مومنوں کا امیر بھی ہے متقیوں کا امام ہے جو کہ پیجتن پاک کی شان ہے۔ ہار ہ اماموں کی جان ہے جو کہ محمد مانتھی ہے قربان ہے۔ دین محمد کی جان ہے۔ کسی نے سے کہا ہے۔ املام کے دامن میں اور اس کے سواکیا ہے اک ضرب ید اللی اک سجدهٔ شبیری

## جنگ بدر

آنخضرت ما المجان اور آپ کے ساتھیوں نے کفار کھ سے نگ آکر دینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جہاں مسلمان خدا کی عبادت اور تبلیغ کے فرائض آزادانہ طور پر المجام دیتے۔ گر اہل قریش کی اسلام سے دشنی اور بغض دلوں سے نہ گیا۔ انہیں اپنی تعداد اور مال و زر پر برا محمد تھا اور دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں مسلمان مدینہ پہنچ کر ایک بردی طاقت بن کر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ مدینہ پہنچ کے بعد اہل کفار اور مسلمانوں کے در میان کئی معرکے ہوئے۔ جس کی پہلی کڑی جنگ بدر ہے۔ جمال حق اور باطل کا عظیم معرکہ ہوا۔ یمال سے بتا دینا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی جنگ نہ مال و دولت کے لیے تھی نہ تخت و تاج کے لیے تھی بلکہ

مسلمانول كا پهلا مقصد اپن حفاظت اور امن و سلامتی تھا۔ اہل قریش كو اپن طاقت بربرا ناز تھا۔ ابوجهل جو دشمنان اسلام میں ابنا کوئی ٹانی نہیں رکھتا ایک ہزار کا لشکر معہ جنگی ساز و مامان کے ماتھ مدینہ پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ادھر ختمی مرتبت نے اپنے mim جانثار کیے اور بدر کے میدان میں حق اور باطل کی فوجیں آنے سامنے آئیں۔ لشکر کفار میں برے برے نامی کرامی بمادر اور ماہر حرب تھے جن کی طاقت اور حرب کا چرچاعام تھا۔ دولت کی فرادانی تھی تکمل سامان تھا۔ دو سری طرف مسلمانوں میں ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ کشکر کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت کو دعمے کریہ معلوم ہو تا تھا کہ کفار آج مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ کفار کے پاس ہروہ نئے موجود تھی جس پر وہ نازاں تھے۔ ا الله تاریخ اسلام کااہم باب ہے۔ حق اور باطل کے در میان پہلامعرکہ ہوا۔ اہل کمہ کے نامی کرامی جوان جن کی شجاعت اور بهادری کا ڈنکا سارے عربستان میں بختا تھا۔ اپی طانت اور غرور کے نشتے میں مکہ کے تین ماہر حرب جنہیں اپنی قوت بازو اور شمشیر زنی پر تکمل اعتاد تھا۔ ائی مفول سے باہر آئے۔ پہلا جری شید دو سراعتبہ تیسرا ولید جو اپنے وقت کے نامور بہادر تنے۔ لنگر اسلام کی طرف رخ کر کے للکار اجنہیں دیکھے کر ختمی مرتبت مانتیں ہے ارشاد فرمایا کہ مکہ نے اپنے کلیجہ کے گلزوں کو سامنے ڈال دیا ہے۔ دستور عرب میں تھا کہ ابتداء ہی میں طرفین کی میں کوشش ہوتی کہ اینے حریف کے نامی کرامی مبادروں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ریف کے پیرمیدان سے اکھڑ جائیں۔ اس لیے اہل مکہ نے اپنے تین ایسے ماہرین حرب کو روانہ کیا تاکہ پہلے بی حملہ میں مسلمانوں کے ہوش اڑا دیئے جائیں۔ لظر اسلام سے ان تینوں کے مقابلہ کے لیے معاذ معوذ اور عوف انصاری نکلے تکران تینوں نے جن کی گرونیں غرور سے تی ہوئی تھیں جو اپنی طانت پر اس قدر نازاں تھے کہ انہوں نے ان تیوں ہے اڑنے سے انکار کر دیا کہ میہ جارے حسب نسب کے نہیں اس لیے جارے مقابلے کے جوانوں کو مجیجو۔ تینول دالیں آئے اور آنخضرت مطبقیم نے ۱۳۳ جاناروں پر نظردو ژائی۔ ان غرور اور طانت کے نشتے میں چور جوانوں کے لیے تین بی ہاشم کا انتخاب کیا۔ عبیرہ بن الحارث بن مطلب محزه بن عبد المطلب اور على ابن ابي طالب كو تحكم دياكه مقابله ميں جاؤ۔ ادھر ابوجهل كا خاندان اد حربی اشم کے گخت جگر ہیں۔ شبہ کامقابلہ عبیدہ بیانی سے عتبہ کا حضرت حزہ بیانی ے اور ولید بن عتبہ جو دلیروں کا دلیراور ماہر حرب تھا۔ اس کامقابلہ علی ابن ابی طالب ہے ہوا۔ مقابلہ کے لیے میہ جوان قریش کو بہند آئے اور عمرس بھی سب کی تقریبا ایک جیسی

تھیں۔ برر کامیدان تلواروں کی آوازے کو نج اٹھا۔ علی بن شرید نے ولید کو پہلے وار کاموقعہ ویا مراوار کیا ہوتیہ موقعہ کھویا۔ علی بن شرید کا بازو جدا کیا۔ دو سراوار کیا ہولیہ کا کام تمام کیا۔ اوھر حضرت حمزہ بن شرید گئے۔ ادھر علی جھٹے عتبہ پر وار چلاعتبہ مارا گیا باتی شیبہ بچا۔ اس کا بھی پل میں صفایا کیا۔ تیوں کے مرتے ہی اشکر کفار میں کمرام بچا۔ حوصلے خطا ہوگئے ابوجل کی سیاست ناکام ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پل ہی پل میں ہمارے نای گرای بمادروں کو انہوں نے لیا تو ایسے میں فوج میں بے اطمینانی کی فضا پھلنے گئی۔ صربت حیدری نے ایساکام دکھایا کہ ساری بمادری دھری کی دھری رہ گئی۔ اگر میہ بن ہاشم مغلوب ہو کر رہ جاتا۔

علی مران این شکار کے لیے اٹی مفول سے پھر باہر آئے۔ مر ہمت کمال رہی ان كافرول كى - قريش كے مبعد ابن عدى كى غيرت نے جوش مارا - باہر آيا - مقابلہ نيخ حيدرى ہے تھا ایک بار پھربدر کے میدان میں حیدر کی تینے چکی ۔ بخل کی ماننداس پر ایسی کری کہ پھر اٹھے نہ سکا۔ اب عبداللہ بن منذر کی قضا میدان میں آئی۔ برے جوش میں ابوجمل کی ذرہ پن کر آیا مراہمی عربتان کی ماں نے کوئی بچہ ایساجنای نہ تھاجو علی ہوائی کو ذیر کر سکتا۔ اس کا بھی انجام ان جیسائی ہوا' جو پہلوں کا ہوا۔ ابوجہل کے مشہور جری بہادر ایک ایک کر کے مارے مئے۔اس نے کشکر کو بکارااس طرح تو علی کی تینے سب کو مار ڈالے گی۔ سب مل کر حملہ كركي مسلمانوں كو بلا دو۔ مرابوجهل ہوش میں نہ تھا۔ اسے معلوم نہ تھاكہ سردار انبياء كى رحمت ہے وہ جانیا نہ تھا بدر کا علمبردار علی مناشر ابن ابی طالب مناشر ہے۔ علی مناشر کی شیخ اب تک چن چن کر کفار کو جنم رسید کر رہی تھی۔ ایکا یک کشکر کفار ٹوٹ پڑا ادھر علی ہواؤ، کی تینے چکی امراتی ہوئی بل کھاتی ہوئی کفار کے سریر بجلی بن کر کرنے تکی۔ بھی اوھر بھی اوھر۔ مجمی آھے مجمی پیچھے۔ چاروں طرف سے کفار کو بھگانے لگی جو سامنے آیا وہ جان سلامت لے كرنه كميا - بهتول نے سامنے آكرا في جان كنوائى لئنكر كفار ميں خوف پيدا ہوا - بيہ تلوار ہے يا آ مانی بلا ہے۔ جمال پرتی ہے۔ چیرتی کائتی آگے برحتی جاتی ہے۔ اب تو کفار اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ مقابلہ کی ہمتیں جواب دینے لکیں اور تھروں کارخ کیا۔ بل بی بل میں کفار کے خون سے بدر کی زمین لال ہو گئی۔ ایسے میں منطلہ ابو سفیان آگے بردھا۔ ایسی ضربت سریر لکی كرة أيكس بابر أحكي - اب توجوباتى بيخ تنے ان كى ہمتيں بھى جواب دے كئي - اور بھامتے بھامتے یہ کمہ مجئے کہ ہم پھر آئندہ سال آئیں گے۔ اس جنگ کی خوبی میہ تھی کہ اس

میں تنے علی روز کر بھاگ گئے۔ آن کا حماب اچھی طرح لیا جو کمہ میں آنخضرت کو تکلیف دیا کرتے تھے۔
کفار اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آنخضرت ما آنڈیل کو خوشخبری سائی مگی کہ فتح نے قدم چوے۔ اللہ کے رسول کس قدر مسرور ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس جنگ میں ۵۰ کے قریب صرف علی روز نین مارے گئے۔ جن میں سے ۲۲ کے قریب صرف علی روز نین مارے گئے۔ جن میں سے ۲۲ کے قریب صرف علی روز نین کے ساتھیں مور فیمن نے ان کے نام بھی اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں جو حضرت علی روز نوز کے انہوں مارے گئے۔ بعض مور فیمن نے ان کے نام بھی اپنی کتابوں میں تحریر کئے ہیں جو حضرت علی روز نوز کے باتھوں مارے گئے۔ جنگ بدر کا میدان گوائی دے رہا ہے کہ فتح علی روز نوز کی شجاعت کی وجہ سے ہوئی جنوں نے نصف سے زیادہ کفار کو ٹھکانے لگایا۔

لافتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار

#### جنگ احد

بدر کی تنکست نے اور اہل قریش کے نامی گرامی جوانوں اور بماذروں کے مرجانے سے مكه مين كمرام هج گيا۔ ايك مال تك مكمل طور پر اس كا انتظام كياگياكه ہم اس مرتبہ اس انداز ے تیاری کریں مے کہ مسلمانوں کو ہیشہ ہیشہ کے لیے ختم کر ڈالیں گے۔ بدر کی جنگ میں اہل مکہ کا ابوجنل جیسا نامی گرامی سردار مارا گیا۔ لشکر کی قیادت ابوسفیان اور اس کی بیوی ہندہ کے ہاتھوں آئی میہ بھی اسلام اور آنخضرت کی دشنی میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے قریش کے جوانوں کی ہمت ابھار نے اور انہیں مقابلہ یر آمادہ کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی۔ بڑے بڑے تجارتی قافل اس غرض سے روانہ کئے۔ کافی مال و دولت اس جنگ کے لیے اکشاکیا۔ حرب و ضرب کا تمل سامان میاکیاگیا۔ بدر کی تنکست نے جو مکہ میں صف ماتم بچیائی تھی۔ اس کا مراوا اب صرف ان کا انتقام ہی ٹھنڈ اکر سکتا تھا۔ اس جنگ میں ہندہ کی کارروائیاں بھی خاص ہیں۔ اس نے اس جنگ میں ان کی ہمتوں کو ابھار۔ ابوسفیان اس جنگ میں نہ صرف اپنی ممل طاقت کا مظاہرہ کرنا جاہتا تھا بلکہ اپنی ساست اور ہندہ کی جالاکی ے ہر ممکن طریقہ سے فتح کا خواہش مند تھا۔ باطل آج پھراٹی طاقت اور کثرت تعداد سامان حرب پر نازال مدینه کوید و بالا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ابوسفیان نے تین ہزار کی فوج لی اور ہندہ نے چند خوبصورت عور توں کو ساتھ لیا ناکہ قریش کے جوان انہیں دیکھ کر میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ آقائے دوجهاں اپنے ایک ہزار جاناروں کے ماتھ مدینہ ہے باہر آئے مرتبن مومنائقین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب سات سو جانٹاروں کا مقابلہ تین ہزار سے ہوتا ہے۔ آنخضرت نے خطرات کے پیش نظر کوہ احد کو اپی پشت پر رکھا۔ اپی مختبر جماعت کو

کئی حصوں میں تقیم کیا۔ ہرایک کا الگ الگ مردار مقرد کیا۔ فوج کی مالادی کا علم جناب علی براین مرتضیٰ کو عطا کیا۔ ادھر ابوسفیان نے نمایت تدہر سے اپنی فوج کو تقیم کیا۔ آخضرت کا خیال تھا کہ گھاٹی کی پشت سے کفار حملہ نہ کر دیں اس لیے انہوں نے عبداللہ بن جیبر کی ماتحتی میں بچاس تیر اندازوں کا دستہ دیا اور بختی سے آپ نے تھم دیا کہ اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ چاہے جنگ کا نقشہ بچھ بھی ہو گر تہیں یماں سے لمنا نہیں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم فتح کے قریب ہیں اور دشمنوں کو مکہ تک بھائے لے جا رہے ہیں اس دفت بھی تم گھاٹی نہ چھوڑنا غرض کہ اس گھاٹی نے آنخضرت میں تاکید فرمائی بلکہ جنگ کی شکست اور فتح اس عمد و بیاں پر ہے۔

دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہو کی باطل اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں اسلام کو مٹانے کے لیے بوھا۔ حق جام شادت کو پانے کے لیے نکا۔ ۳ھ احد کے میدان میں ایک دفعہ پھر ظالم اور مظاوم آسنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف احد کے میدان میں اللہ اکبر کی صدا کو نجی دو سری طرف طبل پر ہندہ اور اس کے حواریوں کی آواز اٹھی۔ "ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تم لڑائی میں آگے بڑھو کے تو ہم تمہیں بیار سے گلے لگا ئیں گی۔ تمہارے لیے مند بچھا ئیں گی۔ اور اگر لڑائی سے بیٹے موڑ لوگے تو ہم تمہیں بیار سے گلے لگا ئیں گی۔ "

اس مربلی آواز کو سنتے ہی مکہ کے جوانوں کی غیرت جاگی ابو سفیان نمایت ولیری سے آئے بردھااور اپنے بچاس تیراندازوں کو تھم دیا کہ مسلمانوں کے سینے تیروں سے چھانی کردو۔ اللہ رے مسلمانوں کی شان جنہوں نے اپنے سینوں سے تیروں کی نوکوں کو پھیر کرر کھ دیا۔ یہ ناموائق رنگ دیکھ کر مشرکین کا علم دار طلحہ ابن طلہ جوش و خروش سے میدان میں آیا جو اپنی مرب و ضرب کی وجہ سے سروار لشکر کے نام سے یاد کیا جا آتا تھا لشکر اسلام کو للکارا۔ ایسے موقعہ پر حضرت علی بریشنی ہی واحد ایسی ہستی تھیں جو اس خوفاک جری کا مقابلہ کر سکیں۔ علی بریشنی میران میں آئے طلحہ نے پوچھاتم کون ہو آپ نے فرمایا میں علی بریشنی ابن طالب بروں۔ طلحہ نے کما میں پہلے ہی جانا تھا کہ تمہارے سوا مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت کی کو نہیں ہو سے تھی۔ لشکر مردار اور حید رکرار کا مقابلہ شروع ہوا۔ حق و باطل کی تلواریں نہیں ہو سے مقابلہ کرائے کی باطل قوت پر نازاں ' حق ایمان پر نازاں ' حیوانیت اور انسانیت کی تلواریں احد میں چکیں۔ باطل قوت پر نازاں ' حق ایمان پر نازاں ' حیوانیت اور انسانیت کی تلواریں احد میں چکیں۔ باطل نے وار کیا حق نے پھاؤ کیا۔ باطل ڈراحق برھا۔ تی علی بریشنی ہوا میں اہرائی ضربت مر پر ایسی کہ پاؤں تک پر گئی۔ طلح قتل ہوا۔ ایسے جری اور خوفاک

بهادر کے مرجانے سے ایک مرتبہ بھراحد کا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے کونج اٹھا آپ اس كا مركاث لينا بن جاہتے تھے گرواپس آئے مسلمانوں نے بوچھا یا علی رہی ہے۔ مركبوں نہيں كانا آپ نے فرمایا اس كوميں نے برہند يا ديكھا۔ ايس بے ہوشى كى حالت ميں دسمن كو مارنا ولیری کا کام نہیں میری ضربت ہے وہ نیج نہ سکے گا۔ احد کے میدان نے دیکھا کہ ملحہ وہاں سر پک پک کار مرکیا۔ علی کفار کے دو سرے جری کے منتظر ہیں۔ ایسے میں نظیرا بن ملحہ ہوا میں تلوار ارائے ہوئے آگے بوھا۔ مرکسی کی کیا مجال جو علی رہینے کی پہلی دھار کا وار روک سکے۔ کفار ہاری ہاری آئے گئے۔ علی رہنے کو قتل کرنے کی حسرت میں خود قتل ہو گئے۔ علم جو بھی میدان میں لے کر بڑھتا ابھی سنبطنے بھی نہ پڑتا تھا کہ علمبردار کی ضرورت پڑجاتی – الشكر كفار كے مشہور اور نامور بهاور على برانيز كے باتھوں قبل ہوتے مجئے۔ آريخ اسلام موای دے رہی ہے کہ آپ ہی کے ہاتھوں نای گرامی پہلوان مارے مجے - علامہ طبری -علامہ ابن اثیر۔ اور ریاض النفرہ میں تحریر ہے کہ کل ملمدار قریش آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے۔ قریش کا علم ایسا پراٹنے، ٹابت ہوا کہ جو بھی اس علم کو لیتا وہ اپی جان ہے ہاتھ وھو بیشتا۔ ایسے ایسے بمادر مارے سے جنہوں نے ابو سفیان کو یقین دلایا تفاکہ ہم منتولین بدر کا بدلہ لیں مے۔ مربدلہ لینا تو در کنار وہ اپنی جان بھی دایس نہ لے جاسکے۔ یہ علی بریش کی ضربت ہے جو کشکر کفار کے نامی گرامی مبادروں کے سروں پر اس طرح برس کے آرامشین کی طرح چیرتی ہوئی چلی می ۔ جس نے احد کے میدان میں مفول کی عفول کو الث لیث کر رکھ ویا۔ کفار مکہ کے نامی کر امی مبادر مارے جانے کی دجہ ہے ان کے پاؤں میدان جنگ ہے اکھڑ محتے۔ ان کے حوصلے خطا ہو محتے ہندہ جو اپنے ساتھ عور تیں جوش و ہمت دلائے کے لیے لیے کر آئی تھیں۔ وہ بھی گھروں کی طرف بھا گئے پر مجبور ہو تمئیں ابو سفیان کی تمام سیاست اور تحکت عملی د حری کی و حری رہ ممی ۔ مسلمان فتح کے بالکل قریب بینچ رہے ہتھے۔ علی ہوائٹور کی ضربت نے سلمانوں کی کامیابی کے رائے بالکل ہموار کردیے تھے۔ ایسے موقعہ پر چند مسلمانوں کی غلطی ہے احد کے میدان کا نقشہ لمیث کیا جو عظیم الثان کامیابی مسلمانوں کو ،و نے والی تھی وہ نہ ہوسکی۔ ذراس ناط قنمی نے اور حضور کے فرمان پر عمل نہ کرنے ہے مسلمانوں نے اپنی فنح کو فکست میں بدل ڈالا۔ خدا کے رسول میں تیجیم نے جنگ کے ابتداء میں کمانی پر جن مسلمانوں کو حفاظت کے لیے رکھا تھا وہ حضور مذہبیر کی نافرمانی کرمجئے۔ احد کے میدان میں جب حضرت علی برایش حضرت حمزہ اور ابو دجانہ انصاری قریش کی بھائتی افواج کے تعاقب

جنگ کا نقشہ پلٹ چکا تھا۔ کمال مسلمان کفار کو بھگارہ سے اب خود بھاگئے پر مجبور ہوگئے اور بہت سے مسلمان آنخضرت ما بھی ہوئے اور دھزت ممزہ براٹی کی تلواروں لیا بچھ بیاڑ پر چڑھ گئے۔ میدان جنگ حضرت علی بڑائی اور حضرت ممزہ براٹی می تلواروں سے چمک رہا تھا۔ جو بھی بھی کی سے خاکف نہیں ہوتے تھے۔ جناب ممزہ براٹی مفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے ایسے میں غلام حبثی نے فائدہ اٹھایا اور دور سے ایساوار کیا کہ وہ وار حضرت ممزہ براٹی بھی ہوئی کی شہادت کا باعث بنا۔ حضرت ممزہ براٹی بیسا جری اور بمادر میدان احد میں کام آیا۔ اب تیخ علی براٹی کے سواء احد کے میدان میں بچھ نہیں بھی یہ تیخ عموں کو چیرتی ہوئی نظر آتی ہے بھی آنخضرت ما تیزیل کی تفاظت کرتی ہے بھاگتے ہوئے چند مسلمانوں کی غیرت جاگی اور وہ والی آئے۔ پھر آنخضرت ما تیزیل کی تفاظت کرتی ہے بھاگتے ہوئے چند مسلمانوں کی غیرت جاگی اور وہ والی آئے۔ پھر آنخضرت ما تیزیل کو قبل کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ گرفر کیا ہے کفار قبل کی بوری طاقت آنخضرت سائیلیل کو قبل کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی۔ گرفرائے جناب امیرکو آپ کی مدداور تائید کے لیے مقرر کیا ہے طاہرے کہ اس وقت تک بھی خدا تک کہی خدا نے بناب امیرکو آپ کی مدداور تائید کے لیے مقرر کیا ہے طاہرے کہ اس وقت تک بھی خدا تھی۔ کو خدا نے بناب امیرکو آپ کی مدداور تائید کے لیے مقرر کیا ہے طاہرے کہ اس وقت تک بھی خدا تھی۔ کو خدا نے بناب امیرکو آپ کی مدداور تائید کے لیے مقرر کیا ہے طاہرے کہ اس وقت تک بھی

بھی دشمن آنخضرت مانتیا کا بچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دشمن بار بار آگے بڑھتے آپ مانتیا علی ر النائز كو فرماتے اے علی روافی آگے بروهو اور ان پر حملہ كرو – علی روافی مفول پر برتے مجھی رسول مانتیا کی حفاظت کے لیے بڑھتے وشمنوں نے آنخضرت مانتیا بر وار کیا ان کا وار آپ مانتی کے رخ مبارک کو زخی کرگیا۔ آپ مانتی ہے ہوش ہو گئے۔ میدان جنگ ہے ایک طرف آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس موقعہ پر حضرت علی براثین نے رسالت ماب مانتها کو میدان میں نہ پایا تو تمام مور خین متفقہ طور پر اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ مانتها حضرت علی رہ اور نے فرمایا کہ بروز احد جب لوگ آنخضرت مانتین کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو میں نے انخضرت ملی ہے کو نہ پایا پھر میں نے متنولین میں آپ ملی ہے کو تلاش کیا مگر آپ ما المام على المحصر القين تفاكه تيغير ما اللهم بنك سے مند موڑنے والے نہيں ہيں۔ میری سمجھ میں نہ آیا تھا کہاں سے کہیں خداوند عالم مسلمانوں پر غضبناک ہوئے اور پینمبر مشتیر املام کو آسان پر اٹھالیا ہے لندااب آپ مشتیر عارے در میان سے اٹھ سے میں تو اب صنے سے کیا فائدہ اور اب الی جنگ کرو کہ قل ہوجاؤ۔ میں نے اپنی تلوار کی نیام توڑ والی اور پھروشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ احد کا میدان علی پڑٹے کی تنظ کی کرامات دیکھ رہاتھا۔ آپ عفوں کو چیرتے ہوئے دو سرے کنارے پر پہنچ گئے۔ آپ نے رسول مؤہمین خدا کو دہاں پایا۔ مر آپ نے برہ برہ کر جملے کیے۔ مور فین اسلام لکے دے ہیں کہ آنخضرت مؤتیر نے کفار قریش کی جماعت کو بر صنتے ہوئے دیکھا تو آپ مائیلیم نے فرمایا علی براٹیز ان پر حملہ کرو۔ علی بن فن ملد کیااور انہیں ماریم کایا۔ آپ میں تیم نے دو مری جماعت کو برھتے ہوئے دیکھا تو وہی فرمایا حضرت علی ہوہ ہے۔ نے ان پر بھی حملہ کرکے ان سب کو منتشر کر دیا۔ اس پر حضرت جرئیل نے فرایا اے اللہ کے رسول مؤتین بے شک یی موافات ہے۔ آتخضرت مؤتین نے قرمایا کیوں نہ ہو علی برائن مجھ سے ہے اور میں علی برائن سے ہوں اور جرئیل نے قرمایا میں آپ دونوں سے ہوں۔ مضرت علی برافیز عمسان کی جنگ میں مصروف ہیں تنظ حیدری نے مفوں کو پلٹ کر رکھ دیا میدان احد ہے ہاتف کی صدا بلند ہوئی "کوئی تلوار نہیں ذوالفتار ( تاریخ طبری تاریخ کامل او رو میمر کتب ا جیسی کوئی جوان نہیں علی جیسا"

جب مسلمانوں نے احد کے میدان میں گھر کی راہ اختیار کی تو آب اس قدر فضبناک ہوئے کہ آپ کی پیشانی مبارک سے بیٹ منگے لگا۔ اس جنگ میں حضرت علی برائی فرائے میں کہ جمھ پر ۱۱ زخم ایسے لگے کہ میں گرنے کے قریب ہو آگر ہر مرتبہ ایک خوشبو دار جھونکا میں کہ جمھ پر ۱۱ زخم ایسے لگے کہ میں گرنے کے قریب ہو آگر ہر مرتبہ ایک خوشبو دار جھونکا

مجھے سارا دیتا جب اس واقعہ کا ذکر میں نے آنخضرت مان کھیا سے کیاتو آپ نے فرایا اے علی روز خوا سے بھی خدا تیری آنکھوں کو محنڈک دے وہ جرئیل تھے (مدارج النبوہ جلد نمبرا) مورخ علامہ ویار کبری تاریخ خمیس جلد اول اور دیگر کتب میں لکھا ہے کہ "حضرت علی براٹن کا جنگ میں ایکھ زخمی تھا آپ کفار پر حملہ کرتے اور انہیں شکست دیتے اس وفت جرئیل براٹن نے رسول خدا مان کھی ہے جس کی وجہ رسول خدا مان کھی ہے جس کی وجہ سے دریافت کیا ہے کس نے ابھی کفار کے مانھ جنگ کی ہے جس کی وجہ سے خدا ملائکہ پر تخرو مبابات کر دہا ہے آنخضرت مان کھیا وہ علی براٹن سے دریافت کر دہا ہے آنخضرت مان کھی دوریافت کیا ہے کہ انتخاب نے فرایا وہ علی براٹن سے دریافت کر دہا ہے آنخضرت مان کھی دوریافت کر دہا ہے آنخو کی جانگا ہے۔"

جنگ احدیں مسلمان کے فرمان رسالت سائٹ کو اجمیت نہ دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت سکی کہ مسلمان نے فرمان رسالت سائٹ کو اجمیت نہ دی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پرا بہت سے جائٹ رشمید ہو گئے حضرت حمزہ براٹر بیسیاعلم وار جری بماور شہید ہوا ۔ آپ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ۔ ماور معاویہ بہندہ نے آپ کا کلیجہ نکال کر چبانا چاہا گر وہ پھر کا بن گیا آپ کے جسم کے اعضا کاٹ کر ان کا ہار بنا کر ہندہ نے پہنا۔ اس جنگ میں آپ مائٹ کی پیشائی مہارک زخمی ہوئی آپ کے دندان مہارک شہید ہوئے وشنوں نے یہ افواہ مرائٹ کر ہندہ بروٹ ہوئی ہوئی آپ کے دندان مہارک شہید ہوئے وشنوں نے یہ افواہ کرم کردی کہ آنخضرت مائٹ کی ہا شہید ہو گئے تو جناب سیدہ بروٹ جو اپنے بابا سے بہت زیادہ مجت کرتی تھیں میدان جنگ میں تشریف لے آ کی آنخضرت مائٹ کی اس کی مثال میدان کر بلا کے علاوہ کمیں نمیں ماتی ۔

جنگ احد کا میدان آج بھی شجاعت علی بی گوائی دے رہا ہے یہ صرف جنگ نہ شی بلکہ ثابت قدمی اور ایٹار کا امتحان تھا احد کا میدان استقلال اور پا مردی کے لیے جائے میدان تھا۔ خداو ند کریم نے دیکھ لیا کہ اس امتحان میں کون ثابت قدم رہا کس نے راہ فرار افتیار کی احد کا میدان آج بھی گوائی دے رہا کہ حضرت علی برایش کے ہاتھوں ہی بروے بروے جری مردار لشکر اور علمبردار مارے گئے۔ اس جنگ میں آنحضرت مارشتین نے لشکر علم آپ کو عمایت کیا آپ کی جنگ و کلے کر ملائکہ بھی جرت زدہ تھے۔ انہوں نے بھی ایسی جانگاری عمایت کیا آپ کی جنگ میں اسلام اگر کسی کی جمایت اور نصرت کا ممنون ہو سکتا ہے تو علی برایش مرتضیٰ کی جانگاری کا ہو سکتا ہے جنہوں نے استقلال اور ثابت قدمی سے یہ ثابت کر برایش مرتضیٰ کی جان صرف اللہ اور اس کے رسول مارشتین کے جانس کی جان مرف اللہ اور اس کے رسول مارشتین کے بات کی باریش کو اپنی بار گاہ سے دکھایا کہ اس کی جان صرف اللہ اور اس کے رسول مارشتین کے لیے ہے۔ عالم کی تاریخیں پکار پکار کر کہ رہی ہیں کہ آج ہی کے دن خداون دکر کم نے حضرت علی برایش کو اپنی بار گاہ سے پکار پکار کر کہ رہی ہیں کہ آج ہی کے دن خداوند کر کم نے حضرت علی برایش کو اپنی بار گاہ سے پکار پکار کر کہ رہی ہیں کہ آج ہی کے دن خداوند کر کم نے حضرت علی برایش کو اپنی بار گاہ سے

ا تنی بری سند عطا کی جو نسمی اور کونه مل سکی –

"لافحلى الاعلى لاسيف الاذوالفقار"

آج ہی کے دن ناد علی بڑو کی بشارت پائی جو چودہ سو سال گزرئے کے باوجود ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت ہے ساختہ زبان پر آجاتی ہے۔ آپ کی پامردی پائے استقلال اور وفاداری کو دیکھتے ہوئے فدا کے رسول مائی آئیل نے اس جنگ کے فاتھے پر اپنے جانار اپنے دوگار اپنے بھائی کا پاتھ تھام کر بھری محفل میں فرمایا۔

"اب ابوالحن بوالتي أكرتمام خلقت كے ايمان ميزان كے ايك لمبہ ميں ركھ ديئے جاكيں اور تمهارے اعمال كا ديئے جاكيں اور تمهارے روز احد كے اعمال دو سرے بلے ميں تو تمهارے اعمال كا بيئے جاكيں اور تمهارے دوزاحد كے اعمال دو سرے بلے ميں تو تمهارے اعمال كا بلہ بھارى ہوگا۔"

(سراج المين ۱۹۸ بحوالہ نيائے المودة في القربي مطبور تنطقنيہ)

جنگ خندق

بروز خندت علی برایش کی ایک ضربت تفکین کی عبادت سے افضل ہے

(مديث نبوك 图线景)

حضرت علی براین شرخدا جو حیدر کرار ب مالت کا تلمبان ہے۔ دین کا علم وار ب املام کا پاسبان ہے سیدہ براین کا تاجدار ہے حسین براین کا دلدار ہے۔ امامت کا ور شد وار ب بیلے نمبر کا حقد ار ب بجرت کا سودے وار ب بدر کا جی دار ہے احد کا ذوالفقار ب خندق کا عبادت گزار ہے نیبر کا علم وار ب حسین براین کا وفادار ہے بجل کا شراکت وار ب مفین کا عبادت گزار ہے تیبر کا علم وار ب حسین براین کا وفادار ہے بھر آن کا گروار ہے مفین کا مروار ہے مشرق آن کا کروار ہے مور تی کا دروازہ ہے مشرق آن مغرب کا ملدار ہے۔ شرعلم کا دروازہ ہے مورج کا لمیٹ دار ہے عمرو کے لیے تیز دھار ہے عنتر و مرحب پر بیلی بن کر نمووار ہے۔ امام برحق ہے مومنوں کا امیر ہے متقبول کا امام ہے۔ اسد مرحب پر بیلی بن کر نمووار ہے۔ امام برحق ہے مومنوں کا امیر ہے متقبول کا امام ہے۔ اسد مرحب پر بیلی بن کر نمووار ہے۔ امام برحق ہے مومنوں کا امیر ہے متقبول کا امام ہے۔ اسد

حضرت علی رویشن شیر خدا' جنگ برر و احد میں اپنی شجاعت' بهاوری ابت قدی' استقلال کا مظاہرہ کر بچے بارگاہ اللی سے ایسی متند سندیں حاصل کرلیں جن پر تمام ملت اسلامیہ متنق ہے کہ یہ نخر سوائے حضرت علی جائشن کے اور کسی کو نہ مل سکیں' زوالفقار حدری نے احد اور برر کے محمسان کے معرکوں میں یہ ابت کر دکھایا کہ ابھی کفار کی کسی مال نے دیرری نے احد اور برر کے محمسان کے معرکوں میں یہ ابت کر دکھایا کہ ابھی کفار کی کسی مال نے ایسے بچے کو جنم ہی نمیں دیا جو علی جائشن کو زیر کر سکے بارگاہ اللی سے خدا کا شیر ایسی مضبوط

سندیں طامل کرچکا ہے جو روز قیامت تک کوئی نہ طامل کرسکے گا۔ وقت کزر تا گیا باطل آبسته آبسته پھراپی توت اور طافت کو بردهانے میں مصروف رہااس مرتبہ باطل کا تکمل ارادہ يى تقاكه وه حق كو بميشه كے ليے فناكر كے اپنے آباؤ اجداد كانظام پھر عرب ير مسلط كرے كا مكريد اس دفت ہی ممکن ہو گاجب علی رہائی نہ ہوں گے۔ ذوالفقار حیدری نے کفار کے نامی گرامی پهلوانول کو ذیر کرکے کفار مکہ کو خوفزدہ کردیا تھا۔ حضرت علی بڑین کو ذیر کرنے کی ہر حکمت عملی کو آزما بھے ہریار شکست اٹھانی پڑی ہیر سن طرح ممکن ہوسکتا ہے جو خدا کا شیر ہو جس کو غدانے اپنے حبیب مانتین کی مدداور تائیر کے لیے بھیجا ہو اس کو کوئی زیر کرسکے۔ آج پھر اس ١٢ ساله بچه كا وعده ياد آيا ہے جو قدم قدم ير اپن ثابت قدى سے استے وعدول كى لاج رکھے ہوئے ہے کشکر کفار نے مسلسل اپی طاقت میں اضافہ کیا۔ اس بار ان کاار ادہ ایک فیصلہ کن جنگ کا ہے ۵ھ کا کارواں روال ہے لظر کفار اپنی پوری آب و باب اور طاقت کے ماتھ ایک کیر النکر فیصلہ کن جنگ کے لیے مکہ سے روانہ ہوا۔ اسے برے لئکر اور سازوسامان کو دیکھے کر میں اندازہ ہو تا تھا کہ اس مرتبہ ان کے اراوے مسلمانوں کو نہس نہس کرنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پے ہیں۔ لٹکر کفار ، طبل کی گونج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ بڑے بڑے مسلمان خوفزوہ ہوئے کشکر کفار کی تعداد دس ہزار سے بھی زائد اور مسلمان صرف ہزار جاناروں کے ساتھ میدان میں آیا پینبر مانتی اسلام نے مسلمانوں کا خوف و ہراس منانے کے لیے بشارت دی کہ اس جنگ میں مسلمان فنح یا کیں گے یہ ایسی بشارت تھی جس کی حقیقت کے سامنے اگر کوئی مسلمان سرخم نہ کرے تو پھروہ مسلمان مسلمان نہیں ر بتا۔ لشکر کفار کی تعداد کو دیکھتے ہوئے میں حکمت عملی سلمان فارس کی رائے سے منظور ہوئی کہ جنگ کھلے میدان کے بجائے چاروں طرف خند قیں کھودی جائیں ماکہ دعمن سے مقابلہ کیا جاسكے فور اتمام آلات ميا كيے گئے خدا كے حبيب مائلين اپنے باتھوں سے ديكر جاناروں كے ساتھ خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں کفار نے مدینہ کا محاصرہ کرلیا اس دفعہ ان کی نبیت مدینہ کو نیاه و برباد کرنے کی تھی مگر تھم خدا کی بشارت کا اعلان ہوچکا ہے کہ مسلمان ضرور فتح مند مول کے۔ کشکر کفار کے لیے خندق عبور کرکے آنا مشکل تھا اس لیے کفار کشکر کا سر آج جس کی طاقت اور قوت اور حرب کالوہا سار عربستان مانیا تھا جس کی شجاعت اور بمادری کے چرہے عام بین ہر طرف اس کی بمادری کا ڈٹکا بچاتھا جس کا نام ہی دہشت اور دست کی علامت تھا وہ عمروبن عبد ور جس کانام سنتے ہی برے برے بہادر اس سے مقابلہ تو در کنار اس کے سامنے

جاتے ہوئے بھی گھراتے تھے وہ نمایت دلیری اور بمادری سے اپنے چھ سات ہمراہیوں کے ماتھ فندق کو عیور کرکے لٹکر املام کے مامنے آگیا۔ بدر کی جنگ میں زخمی ہوا تھا اس لیے احد کی جنگ میں شریک نہ ہو سکا اس مرتبہ وہ اپنا انتیازی نشان لگاکر آیا ماکہ سب لوگ پہچان سكيں اپني قوت بازؤ اور اپنے حرب ميں اس قدر كمال ركھتا تھا كه نمايت تكبرو غرور سے مسلمانوں کے نشکر کو لاکار کر مقابلہ کے لیے دعوت دینے لگا عمرو بن عبد عود کی آواز ہے تمام لشکر میں ساٹا اور تاری چھاتی لشکر اسلام میں کوئی جوان بہادر ایسا نہیں تھاجو اسلام کے نام پر اس کافر کے مقابلے میں آئے۔ تاریخ اسلام چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس موقعہ پر اس سکوت کے عالم میں ایک آواز آئی اور وہ شیر خدا کی تھی آپ نے آنخضرت مانتیا سے اجازت جای مرآب مانتیا نے فرمایا بیٹے جاؤ شاید خدا کا رسول مانتیا اس بات کے لیے منتظر تھا کہ سارے لٹنکر میں جن کو نتح کی بٹنارت دے چکا ہوں کہ ان میں کوئی بھی ابیا بمادر نہیں جو اس للکار کا جواب دے سکے اسلام کے متوالوں کی تعداد ایک برار ہے اور تاریخ اسلام کوائی دے رہی ہے کہ اس موقعہ پر جانثاری کے لیے ایک ہی آواز بلند ہوئی عمرد تے دوبارہ لشکر اسلام کو للکارا۔ اس مرتبہ بھی تمام اسلامی لشکر پر سکوت کا عالم رہا پھروہی جوان اٹھا دہی بہادر آگے بوصااس مرتبہ بھی فتمی مرتبت نے آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا کسی نے اس موقعہ کی تصویر ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ "کویا ان کے سروں پر چڑیا بیٹی تھی وہ سرنہ ا ٹھا سکے۔" لٹنکر املام سے عمرو بن عبد ہود کے مقابلہ پر نہ آنے کی وجہ بوچھی گئی تو حضرت عمر را الله الله الله المن المرى اور شجاعت ميں ابنا الى نہيں ركھتا كيونكمہ ايك مرتبہ ميں اس کے ساتھ تھاکہ تقریباً ایک ہزار ڈاکوؤں نے ہمارا راستہ روک لیا اور اہل قافلہ اپی جان و مال ہے ہاتھ وھو بیٹے مر عمرو ذرا بھی ان ہے نہ ڈرا اور سپرکے بدلے عمرو نے ایک ہاتھ میں اونٹ کا بچہ لیا اور اس زور ہے حملہ کیا کہ وہ سب ڈاکو پریشان ہو کر بھاگ گئے اور قافلہ بھی آرام سے گزر میا (مدارج النبوة) ظاہر ہے جو اس قدر دلیراور بهادر ہو اس سے متابلہ کرنا ا بی موت کو دعوت دینا ہے عمرو کا شار ایک بزار بهادر دل کے برابر ہو یا تھا تیسری مرتبہ پیمر عمرو نے للکارا۔ اس مرتبہ بھی سارے لئکر میں کمل خاموشی تھی کمی طرف سے کوئی جانار ایسانہ تھا جو عمرو کا غرور خاک میں ملاتا۔ ایک مرتبہ پھرای جوان نے اجازت طلب کی اس مرتبہ آنخضرت ملائليم نے جب بيه و كيم ليا كے تمام لشكر ميں اگر كوئى عمرو كامقابل ہے تو صرف اور صرف حضرت علی بین بین میں۔ محدثین اور مور نعین کننے پر مجبور میں کہ عمرو کی لاکار کا جواب

علی کی ہمت کے سوائے کوئی نہ دے سکا مولانا شیلی سرۃ النبی جلد ا میں تحریر کرتے ہیں "لئکر کفار میں سب سے ذیادہ مشہور عمرہ بن عبد وُد تھاوہ ایک ہزار کے برابر مانا جاتا تھا۔ سب سے بہلے وہی آگے بوھا اور عرب کے دستور کے مطابق مقابلہ کے لیے للکارا حضرت علی ہوں شر کہ اٹھ کر کما مگر آنحضرت سائٹ ہوں نے روکا تیسری دفعہ جب عمرو نے للکارا و حضرت علی ہوں شر کہ اسلام کی ہوائٹ ہوں نے فرمایا ہوں غرض آپ نے اسلام کی سے آنحضرت سائٹ ہوں غرطی ہے عمرو ہے جناب امیر نے فرمایا میں جانتا ہوں غرض آپ نے اجازت دی خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی سر پر عمامہ باندھا۔" آری اسلام کی سے اجازت دی خود دست مبارک ہے کہ اس جنگ میں کفار کا جوان پکار پکار کر کمہ رہا ہے اور ہز جنگ کمی قدر ایمیت کی مالک ہے کہ اس جنگ میں کفار کا جوان پکار پکار کر کمہ رہا ہے اور ہز جنگ کمی قدر ایمیت کی مالک ہے کہ اس جنگ میں کفار کا جوان پکار پکار کر کمہ رہا ہے اور ہز جنگ میں تقدر ایمیت کی مالک ہے کہ اس جنگ میں کفار کا جوان پکار پکار کر کمہ رہا ہے اور ہز جنگ میں دوائے حضرت علی ہوں شر کے کمی کو جرات نہیں ہوئی۔

حضرت علی بن الله کو اپنے ہاتھوں سے شمشیر عطاک " سریر عمامہ باند ھا پیشانی کو بوسہ دیا۔
خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے اے خدادند کریم عبیدہ بن حارث کو تو نے جھے سے بدر کے دن
لے لیا' چیا حمزہ بن اللہ کو تو نے احد کے دن جھے سے لیا۔ یہ میرا بھائی میرے بچاکالا کا پیجے رہا

ہے خداوند اس کی تو حفاظت کرنا میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں تو مجھے اکیلانہ چھوڑنا تو سب وارتوں سے بھتر ہے۔ علی رہائی کو عمرو کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ محدثین و مور فین اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں آنخضرت مانتہا نے آپ کے میدان جنگ میں جانے پر ارشاد فرمایا کہ " پور اایمان پورے کفر کے مقابلے کو نکلا ہے۔" یہ جناب علی ہوہیں اور عمرو کی جنگ نہیں رہی بلکہ ایک طرف تمل اور کائل ایمان ہے اور دو مری طرف تمل کفرہے۔ صاحب عقل کے لیے سوچنے کا مقام ہے اس مدیث کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے ك جب لشكر أسلام سے كوئى فرد عمرو كے مقالبے كے ليے نه نظا اور صرف حضرت على برائي آئے تو آپ کو کمل ایمان قرار دے دیا کیونکہ سب مسلمانوں میں اگر کمی کا ایمان اور لیتین اعلیٰ و اکمل تھا تو صرف حضرت علی ہوہنے کا تھا اس کی وجہ میہ ہے کہ آپ نے اس جنگ کے لیے پہلے ہی بشارت دی تھی کہ فتح مسلمانوں کی ہے مگر مسلمانوں نے اس تول پر یقین نہ کیا آگر یقین کامل ہو تا تو ہر فرد عمرہ کے مقابلہ کے لیے تیار ہو تا۔ تمریماں صرف علی براٹن نے مقابلہ كركے يہ بتا دياكہ اعلى و اكمل ايمان صرف حضرت على برائير كا ہے۔ يہ جنگ ايمان اور كفركى ہے اگر اس جنگ میں حضرت علی براثن شہید ہوجائیں توعلی براثن کا جسم شہید نہیں ہوتا بلکہ ایمان قل ہو تاکیونکہ انخضرت مانتیا نے آج ہی کے دن آپ کو مکمل ایمان کما ہے۔ شرخدا و خدا کی تائد کے ساتھ میدان جنگ میں آئے جناب امیر بروز نے عمروے کما كه ساہے تم تين باتوں ميں سے ايك بات ضرور مان جاتے ہو۔ پہلى بات سے كه ميں ور خواست كريا ہوں تو ايمان سے آ'لزائي سے واپس جا جا يا بھھ سے مقابلہ كر عمرونے كما ميں ، پہلی دونوں یا تیں نہیں مانا البتہ مقابلے والی بات منظور کرتا ہوں خندق کا میدان ہے ایک طرف علی برایش ابن ابی طالب ہے دو سری طرف عمرو بن عبد و د ہے۔ میدان میں دو تكوارين چكين ادهر حق نقا اور تكمل ايمان نقا۔ ادهر كل كفرنقا۔ على ايمان پريتازاں نقاوہ سازد سامان پر نازان تفااد هررسول ملتي شخص ادهرشيطان تفاادهر خدا تعالی ادهربت شخص" ا دهر انسانیت تھی ادھر حیوانیت تھی' وہ بڑا جی دار تھا تمرادھر حیدر کرار تھا خندق کی زمین ارزائی۔ عمرو نے ہمت دکھائی" تلوار اٹھائی۔ علی پیمٹنے نے ڈھال دکھائی وہ جوش میں تھا ہیہ ہوش میں تھا عمرو نے تینے جاائی۔ خفیف سی ضربت بیٹانی حیدر کے آئی ضربت یادگار بی زوالقرنین بے (کیونکہ ابن ملم کی ضربت سے شادت پائی۔) توت حیدری جوش میں آئی کرار کو جلال آگیا ضربت حید ری سرکو چیرتی نظر آئی انجی اشے بھی نہ پایا تھا کہ دو سری ضربت

نے کام تمام کیا عمرو نے پکارا حیدر نے مارا شور ہوا حق فتح ہوا باطل فنا ہوا۔ ادھر نی سائنہ ہوا نے پکارا علی رہ ہونے کی ایک ضربت سارے جمال کے اعمال سے افضل ہے ابھی عمرو کے باقی ہمرای سے کہ یہ دیکھ کر ادھر ادھر بھا گئے لگے گر علی بڑائی کی تینے سے نیج کر نکلنا مشکل تھا۔ چن چن کر آپ نے مارا عمرو کے قتل کے بعد آپ نے اس کا سرتن سے جدا کیا بیغیرا سلام مارا تا ہوا کی خدمت میں پیش کیا ، پنیبر مارا تھی اسلام کا چرہ خوشی سے کھل اٹھا فرط مسرت سے باغ باغ ہوئے مورت ابو بکر محضرت ابو بکر محضرت ابو بکر محضرت عرش نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔

(مدارج النبوة " رومته الصفا)

عمرو کی گردن الگ کی ادھرنی ما آتیا نے اعلان کیا محدثین و مور خین نے گواہی دی واقعی بیہ حدیث حقیقت کی کسوٹی کے اصول پورے کرتے ہوئے زمانے میں روشن ہوئی مرکار دوجہاں نے فرمایا۔

"علی" کی بروز خندق عمرو بن عبد و دسے جنگ میری امت کے ان تمام اعمال سے افضل ہے جو وہ قیامت تک کریں گے۔"

خداکی شان ہے حضرت علی کی ایک ضروت تمام جمان کی عبادت سے بہتر واقتی ہونی چا۔ بہتے کیونکہ اگر عمروکی للکار کا جواب نہ دیا جاتا تو پھر تاریخ اسلام اس قابل نہ ہوتی کہ کوئی اسے پڑھ بھی سکتا حضرت علی نے یماں صرف شجاعت کا ہی مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اپنی شرافت اور انسانیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے بیشہ سے دستور بھی تھا کہ قاتل اپنے مقتول کے تمام آلات اور جو پچھ بھی اس کے جسم پر ہوتا تھا اسے اتار لیا کرتا تھا۔ مگر حضرت علی نے یماں اپنی کر یم النفی کا مظاہرہ کیا جبکہ عمرو کے جسم پر جو سامان تھا وہ نمایت فیتی تھا مگر آپ نے اس کے جسم پر جو سامان تھا وہ نمایت فیتی تھا مگر آپ نے اس کے جسم پر سے کوئی چیز نمیں اتاری اس کے لیے علامہ دیا رکبری کہتے ہیں۔

"جب علی" نے عمرہ کو قتل کیا تو دستور کے مطابق اس کے اسباب نہیں لیے۔
جب عمرہ کی بمن لاش پر آئی تو اس نے دیکھا کہ قاتل نے جسم پر سے کوئی سامان نہیں
لیا تو کہنے گئی میرے بھائی کا قاتل یقینا کوئی بزرگ اور شریف شخص ہے پھراس نے
قاتل کا نام پوچھا تو لوگوں نے بتایا علی" ابن ابی طالب۔ اس پر عمرہ کی بمن نے کہا اگر
عمرہ کا قاتل اور کوئی ہو تا تو میں زندگی بھرا ہے بھائی کا ہاتم کرتی گر عمرہ کا قاتل تو وہ
ہے جو معزز اور محترم ہے جس میں کوئی عیب نکل ہی نہیں سکتا اور جس کو لوگ رسفتہ
البلد اور سردار عرب کہتے ہیں۔"

عمرو کی بہن کی رائے جواس نے حضرت علی تکے لیے قائم کی ہے وہ آپ کی شرافت اور کریم النفسی کی عکاس کرتی ہے۔

بر 'احد' خند ق بی علی " کے ہاتھوں سے قریش کے نای گرای پہلوان اور ایسے ایسے دلیر مارے گئے جس کی وجہ سے مکہ میں صف ماتم بچھ گئے ۔ خند ق کے میدان کا آخری معرکہ اس قدر سکین ہوا کہ کفار کے نہ صرف اس سے پیراکھڑ گئے بلکہ بیشہ بیشہ کے لیے حضرت علی " نے ان کے دانت کھئے کر کے رکھ دیئے ۔ ان تمام جنگوں سے پہ چلا کہ حضرت علی " کی شہاعت نے ہی مسلمانوں کو کامیاب کیا کسی مقام پر بھی آپ نے جانثاری اور طابت قدمی کا شہاعت ندمی کا شہاعت میں خان کی ہوتھہ ہاتھ سے خیس جو روز محضرت علی " کی وہ نسیلت بیان کی ہے جو روز محضر تک کسی اور کے صے میں خیس آ سکے گی خند ق کے موقعہ بر سے است نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے ۔

"جس وقت وہ لوگ تمہارے اوپر آپرے اور تمہارے ینچ کی طرف سے بھی اللہ مجے جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آ تکھیں خیرہ ہو گئیں اور خوف سے کلیج منہ کو آگئے تھے اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن میں کفر کا مرض تھا سیجھتے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول مائی تیج ہو ہم ہے وعدے لیے جی وہ سب دھوکے کی مثی تھی۔"

اس آیت کی روسے یہ عماب سب پر تھا اور سب مورد طامت تھرے کوئی ہی اس سے نہ نج سکا سوائے حضرت علی کے کیو نکہ اس جنگ میں بھین کامل کا مظاہرہ صرف حضرت علی نے کی عمرو جیسے بمادر کو قبل کر کے آنخضرت میں تیا ہے سند حاصل کی حالا نکہ اس جنگ سے قبل آنخضرت میں تیا ہے سند حاصل کی حالا نکہ اس جنگ سے قبل آنخضرت میں تیا ہے کہ کو گئے مسلمانوں کی ہے اس کے باوجود مسلمان آ کے نہ برا معے فتح کے ہوتے ہوئے بھی خوفزدہ رہے ۔ حضرت علی کی شاعت کے لیے علامہ فخرالدین رازی اپنی تغییر میں لکھنتے ہیں:

"جب علی عمرو کو آتل کر یکے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ نے اپ نفس کو اس وقت کیما پایا۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے قلب کی قوت اور میرے ثبات قدم کا یہ عالم تھا کہ اگر مدینہ ایک طرف اور میں ایک طرف رہتا تو میں ہی ان بر غالب ہو آ۔"

جناب جابر" کہتے ہیں کہ جناب امیر" کا عمرو کو قتل کرنا بالکل حضرت داؤد" اور جالوت کے

قصہ سے مشابہ ہے جس کا ذکر خداوند عالم نے ایسے کیا ہے لینی طالوت کے ہمراہیوں نے جالوت کی قوج کو فکست دی اور داؤر "نے جالوت کو مار ڈالا عبداللہ بن مسعود آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ "لڑائی میں مومنوں کی اللہ نے علی "کی وجہ سے کفایت کی اور اللہ غالب و مہریان ہے۔"

(ارج المطالب سیرۃ علویہ تغیرد رمنشور سیوطی - نیائے المودۃ)
علامہ ابن ابی الحدید شرح نبح البلا ختہ میں لکھتے ہیں کہ

"علی" کا بروز خندق عمرہ کے مقابلہ میں نکانا اسے صرف اہم اور عظیم کمہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ یہ اہم سے بھی اہم تر ہے اور عظیم سے بھی عظیم تر ہے 'یہ تو ایسانی عظیم ترین تھا جیسا کہ ہمارے استاد ابوالمندیل نے کما تھا۔ جب ان سے کمی شخص نے سوال کیا کہ خدا کے نزدیک علی "کی منزلت زیادہ تھی یا فلاں کی تو انہوں نے جواب دیا بیٹے خدا کی فتم علی "کا بروز خندق عمرہ سے جنگ کرنا تمام مهاجرین اور بواب دیا بیٹے خدا کی فتم علی "کا بروز خندق عمرہ سے جنگ کرنا تمام مهاجرین اور انساد کے جملہ اعمال د عبادت سے افضل تھا۔ " (نئس رسول بحوالہ اعمان اشید)

جنگ خيبر

" میں کل بید علم اس شخص کو دوں گا جو بڑھ کر تملہ کرنے والا ہے ' بھا گئے
والا نہیں جو اللہ اور اس کے رسول سائیلیا کو دوست رکھتا ہے اللہ اور اس کار بول
مائیلیا بھی اسے دوست رکھتے ہیں خدااس کو فتح دے گا۔ "

حق ' احد ' بدر ' خندق کے میدانوں ہیں باطل کو روند آاور کپاتا ہوا آگے بڑھتا گیا باطل
کو پ در پ فکست ہوتی رہی حق کی مثم چاروں طرف اجالے بھیرتی رہی حق کو منائے
والے خود مثنے گئے حق کا پر چم بلند ہوتا رہا۔ باطل اپی فکست سے خوفزدہ ہو کر خیبر کے مضبوط
قلعہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوگیا۔ باطل نے اپی قوت میں ایک مرتبہ پھر اتنا اضافہ کر لیا کہ وہ
حق کی راہ میں حاکل ہوئے لگا سرکار دوجہاں فخر انہیاء سلطان مدینہ باطل کو منائے کے لیے کے ھ
میں اپنے ۱۳۰۰ سو جاناروں کے مناتھ خیبر کے قلعہ کی طرف روانہ ہوتے محد ثین و مور خین
کی رہ ہیں کہ اس لئکر میں حضرت علی "موجود نہیں آپ آشوپ چشم کی وجہ سے مدینہ میں
رہ گئے۔ اسلام کے متوالے آگے ہوسے خیبر کے قلعہ کے قریب خیمہ ذن ہوئے ایک طرف
لگر کفار ہے اور دو مری طرف آقا دوجہان در دشیقہ سے بے چین ہیں اور آپ اکڑا پ
خیمہ میں رہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر "جوش میں اضے علم کو قاما اور خیبر کے قلعہ کو

فنح کرنے کے لیے آگے بڑھے گر قدرت کو فنح کے لیے کی اور کا انظار تھا آپ وہاں سے والیں آئے دو مری مرتبہ حضرت عمر جوش میں اٹھے علم لیا اور آگے بڑھے اور قلعہ پر جملہ کیا گر خدا کو یہ بھی منظور نہ تھا کہ قلعہ کسی اور کے ہاتھوں فنح ہو آپ بھی ناکام واپس لوٹ آئے۔ آری طبری اس شکست کے لیے تحریر کرتے ہیں۔

چونکہ خیبر یہودیوں کی مضبوط پناہ گاہ تھی اس لیے خیبر کو فنج کرنا اتنا آسان نہ تھا ہی وجہ ہے کہ مسلمان بار بار حملہ کرنے کے بادجود کامیاب نہ ہو سکے اس میں بھی عکمت تھی۔

برحال قلعہ نہ فتح ہونا تھا نہ ہوا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وی مسلمان ہیں ہوا صد و
خدرت میں کام آئے تعداد میں پہلے سے زیادہ ہیں سامان بھی اس مرتبہ زیادہ ہے پھر کیا وجہ ہے
کہ قلعہ اب تک فتح نہیں ہوا لفکر بھی وی علم بھی وی ۔ اگر نہیں ہے تو علی" ابن ابی طالب
نہیں ہیں ایک علی" کے نہ ہوئے کی وجہ سے قلعہ فتح نہ ہوا۔ آٹر علی" میں اتی توت اور
طاقت ہے کہ وہ اس قدر مضبوط قلعہ کو بھی فتح کر لیں گے یہ سب پچھ نیبی المداذہ مسلمانوا
علی" کے رہے کو پچانو جس کی طاقت بشری انداز سے بالا ہے تو پھر اس حقیقت کو تسلیم کرنا پر
علی" کے رہے کا کہ علی" بشری شکل میں اس زمین پر آئے تو ضرور ہیں گریہ دو سرے انسانوں سے
مختلف ہیں یہ فعدا کے اس فور سے پیدا ہوئے جس فور سے خاتم النبی الرسلین پیدا ہوئے فعدا
نے علی" کو اس لیے پیداکیا کہ وہ اپنے عبیب کی حفاظت کریں اس کے دین کی پاسبانی کریں
کبھی وقت آئے تو نبی کی جان کا فدیہ بنیں یمی وجہ ہے کہ آج حید رکرار" نہیں ہیں تو نجر بھی
نی نظر نہیں ہورہا۔ افواج مسلم میں پریشانی اور ہے چینی پھیلی ہوئی ہے کوئی ترکیب ایسی نظر نہیں
آئی کہ قلعہ خیبرفتح ہو جائے ایسے میں سرکار دوجہاں فتی الرتبت اپنے خیمہ سے باہر تشریف
نی سے نیا علم ایسی کی اور بے چینی کو یہ نظر رکھتے ہوئے تھم خدا کا اعلان فرایا۔"کل
اسے مسلمانوں کے اضطراب اور بے چینی کو یہ نظر رکھتے ہوئے تھم خدا کا اعلان فرایا۔"کل
میں یقینا علم ایسی بیارر فتص کو دوں گاجو اللہ اور اس کے رسول میں نیز کی طری در گر کب)
اور اللہ اور اس کارسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔"

انلان ختم ہوا ول میں علم کی حسرت موجیس مار نے گئی سب کی خواہش ہی تھی کہ صبح علم مجھے مل جائے تو خدا کی دوستی مل جائے گی محمد سائے ہیں مجھے موقعہ پر برے ہوئے اس علم کے لیے آر زومند ہے۔ امام مسلم اور دیگر نے اپنی کتابوں میں کھا ہے کہ حضرت عمر" فرماتے ہیں کہ "اس روز کے سوامیں نے بہمی امیر بننے کی آر زو نہیں کی تھیں۔ " وات بھر آئھوں میں گزری سب بے قرار اور بے چین ہے حسرت و انتظار کا عالم تھا

کہ سورج کی سپیدی نے صبح کا اعلان کیا سرکار دوجہان تشریف لائے سب کی تظریب علم پر تھیں اس علم کی خواہش دل میں موجیں ما رہی تھیں (تاریخ طبری) نے بیان کیا ہے کہ "میخ ہوئی تو علم کی آرزو میں حضرت ابو بر حضرت عمر نے اپنے کو لمباکر کے دکھایا اور ہاتھ آگے برهائے باکہ حضرت مانتی کی آب دی کھے سکیں مریماں تو خدا کا انتخاب ہے جس کو خدای بمتر سمجھتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں خیبر کے قلعہ کو ہاش ہاش کردانا جاہتا ہے کس کو اینا اور رسول خدا کا دوست بنانا چاہتا ہے بیہ تو خدا ہی بهترجانتا ہے کہ وہ ہر کسی کے نفس اور دل کا امتحان لے چکا ہے اور اس کے دل کے راز جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس دل میں میری اور میرے رسول مانتین کی محبت ہے۔ یہ سمی عام انسان کا علم نہیں یہ فرمان رسالت مانتین ہے اور عم رسول مانتین وی ہوتا ہے جو خدا کا علم ہوتا ہے یہ اس قدر تھوس الفاظ ہیں جو انسانوں کو سیح اور حقیقت کاراسته د کھانے کے لیے کافی ہیں اس مدیث پر کمی کو ذرا بھر بھی اختلاف نہیں۔ ملت جعفر بیہ اور سواد اعظم کے تمام محدثین و مور خین نے ہی اس حدیث کو روایت نہیں کیا بلکہ غیرمسلم مور خین نے بھی آنخضرت مائیلیل کے بیرالفاظ اپنی کتابوں میں درج کیے میں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض طبیعتوں کو مکتل مدیث بیان کرنا پچھ ناکوار گزری ہے اس کے مجھ الفاظ حذف کردیئے گئے ہیں مگر پھر بھی جو الفاظ انہوں نے تحریر کیے ہیں وہ اس انسان کی عظمت اور بلندی کی دلیل کے لیے کافی ہیں جس کو بیہ علم ملناہے۔ ممل حدیث بیہ ہے "میں كل بيه علم اس صخص كو دول گاجو برده برده كر حمله كرنے والا ہے اور بھا گئے والا نہيں 'جو اللہ اور اس کے رسول مانتی کو دوست رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول مانتی ہی اس کو دوست رکھتے ہیں خدااس کے ہاتھ پر اس قلعہ کو فتح دے گا۔"

(رد نته الاحباب مبیب ایس میرة ملیه نتخب کنزالعمال بر حاشیه مند امام احمد اور اس کے علاوہ بہت ی مماییں)

اس حدیث پاک کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے ایک ایک لفظ میں وہ فضیلت بخش دی علی ہے کہ جس کو بھی ہے علم مل گیا وہ سمجھ لو نبوت کا ور شد دار ہو گیا امامت کا حق دار بن گیا۔ اسلام کا ملمدار ہو گیا اس کی دوستی پر صرف خدا ہی نہیں بلکہ اس کا رسول مالٹر آئیل اور ملا نکہ بھی نازاں ہیں خدا کا وہ کس قدر محبوب بندہ ہو گا جس کے ہاتھوں میں پہلے سے ہی فتح لکھ دی سمجھ ہے۔

سب پر حسرت کا عالم ہے سرکار دوجہاں نے لفکر اسلام کو ایک نظر دیکھا بد سارک

نگاہیں جس چرے کی متمنی ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ آخر اپنی زبان مبارک ہے ارشاد فرمایا علی رہ ہیں کہاں ہیں ایسی غیر متوقع آواز کو س کر سب حیران رہ گئے کسی نے کشکر سے جواب دیا کہ علی رہ بڑے تو بالکل ہے بس میں ان کی آنکھوں میں اس قدر تکلیف ہے کہ ان کے لیے لڑنا تو کیا چلنا پھرنا بھی وشوار ہے وہ قیادت کس طرح کر سکیں سے ۔۔ ختمی المرتبت مرتبین نے ارشاد فرمایا علی کو حاضر کی جائے علی روٹن اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے آئیسیں ويكيس اپنالعاب أن أنكمول بر لكايا بل جيكت ى أنكيس بالكل تُعيك مو كني أور تاحيات آب کو آتھوں کی تکلیف نہ رہی سینہ سے لگایا۔ سرکار دوجہاں نے علم آپ کو عنایت کیا ا ہے ہاتھوں سے ذوالفقار حیدری عطاکی سرپر عمامہ باندھا آپ نے فرمایا جاؤ انہیں اسلام پیش كرو اگروه نه مانيس تو اس وقت تك جنگ كزوجب تك كنست تتليم نه كرليس - حضرت على رہائیں کووہ علم ملاجس کی تمنا حضرت عمر برہٹی نے بھی کی۔ یہاں مند امام احمد اور منتخب کنز العمال کے حوالے سے حضرت عمر براہنے کے الفاظ پیش کرتے ہیں۔" حضرت عمر براہنے کے فرمایا حضرت علی بروز کو تین الی باتیں عطا ہوئیں ہیں اگر ان میں ہے ایک بھی مجھے مل جاتی تو سرخ او نوں کی قطار ہے بہتر تھیں لوگوں نے پوچھا وہ کوئی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ مراثیہ بنت محمد مانتیا سے بیاہ ہوتا۔ مسجد میں آپ کی سکونت دی یا تیں ان کے لیے بھی جائز تھیں جونی مانتین کے لیے تھیں اور بروز خیبر علی بنائی کو علم کا لمنا۔" ایک جگہ اور حضرت عمر رین نے اپی تمنا کا اظہار کیا ہے جس سے جناب امیر کی نضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ "حضرت ماب ملتین نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم میں وہ شخص قرآن مجید کی تاویل کے متعلق اس طرح جنگ كرے كاجس طرح ميں نے كلام جيدكى تنزيل كے ليے جنگ كى ہے حضرت ابو بكر بن اور حضرت عمر بن اعم اور كماكه بم؟ آب نے فرمایا تم دونوں شیس بلكه وہ جو جوتیاں ٹانکنے والا ہے اس وقت حضرت علی جوش آنخضرت ملی ہوتیا کی جوتیاں ٹانک رہے (ننس رسول بحواله سند احمر حنبل متد دک منخب کنز انعمال ا

حفرت مرکار دوجمال نے اپنے جانار بھائی اپ علم بردار کو سینہ سے نگایا۔ سرپر سرخ عباد ڑھے ہوئے اللہ کاشیر قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ہاتھوں میں حق کی تلوار ہے آنکھوں میں جلوہ یار ہے فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز ہے محد ثین و مور خین لکھ رہے ہیں کہ آپ کے چرے پر جلالت اور صواحت کے آثار نمایاں تنے۔ قلعہ خیبر پر بہنچ 'علم کو پھر پر گاڑ دیا خیبر کے میودیوں نے پہلے سے ہی ایک آدبی کو قلعہ کے دروازہ پر بھار کھا تھا تاکہ

آنے والے کا حسب نسب پوچھ۔ آپ نے جس جوش سے اور طانت سے پھر بر علم گاڑا تھا قلعہ کے اوپر بیٹھنے والا منجم آپ کی جلالت کو دیکھ کر خوفزدہ ہوگیا۔ ڈرتے ڈرتے آپ سے نام پوچھا آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ یہ نام سنتے ہی یہودی چیخ پڑا۔ اے توم یہود موئی آ سمتے 'موئی آ محنے۔ اے قوم یہود تم ضرور مغلوب ہو جاؤ کے بیر وہ مخص ہے جو قلعہ فتح کئے بغیرواپس نہ جائے گا۔

( تاریخ کامل – ازالته الخفا– ریاض النفره – سیرت ابن بشام – تاریخ الحمیس – مدارج النبوة – روضه الصفا بحواله نفس رسول – سراج المین)

مدارج النبوة میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں۔ "حضرت علی ہوائی علم کے روانہ ہوئے اور قلعہ قوص کے نیچ پنچ آپ نے اس علم کو پھر پر گاڑ دیا یہ دیکھ کر قلعہ کے اوپر ایک یمودی عالم اور نہ ہی پیٹوانے پوچھاکہ اے علم والے توکون ہے تیرانام کیا ہے؟ آپ نے کما علی ہوائی ابن ابی طالب۔ یہ سننا تھا کہ وہ یمودی اپنی قوم کو پکار کر کنے لگا توریت کی تشم اب تو ضرور مغلوب ہو جاؤ کے کیونکہ یہ شخص وہ ہے جو بغیر قلعہ فتح کے واپس نہ جائے گا۔ غالبًا وہ یمودی حضرت علی ہوائی مفات اور شجاعت کی حالت سے واتف تھا کیونکہ توریت میں حضرت کے اوصاف پڑھ چکا تھا۔ "

شیر فداکی جلالت اور پھر پر علم گاڑنے کی وجہ سے یہودیوں کے حوصلے خطا ہو گئے ایسے موقع پر اہل یہود کامشہور جری، حرب کا اہر – حارث میدان میں آیا جو اس سے قبل دو مرتبہ لشکر اسلام کو فلست دے چکا تھا – حارث بڑی پھرتی سے آگے بڑھا – شیر فدا اپنے شکار کے منظر سے حارث آگے بڑھا تملہ کیا گروار خالی گیا – باری اب شیریزداں کی تھی – رہنے حیدری فضا میں بلند ہوئی اور حارث کو چیرتی ہوئی گزرگئی – ایک ہی وار میں حارث کی لاش خون میں نفسا میں بلند ہوئی اور حارث کو چیرتی ہوئی گزرگئی – ایک ہی وار میں حارث کی لاش خون میں ترخیخ کی – قلت میں بھائی کے خون نے جوش مارا – مرحب کو باہر آنا پڑا – یہ وہ مرحب ہے جس کی طاقت اور قوت کا چرچا تمام اہل یہود میں تھا – مرحب کی باہر آیا، بھائی کی لاش نے اور جوش میں باہر آیا، بھائی کی لاش نے اور جوش مید کیا نمایت گرجدار آواز میں اپنی شجاعت آب و تاب و طاقت کا اظمار کیا اور اپنے مرب لو ہے کا وزنی خود بین کر آیا ناکہ تکوار کا وار اثر نہ کر سکے – مرحب جوش میں یہ کتا ہوا پر حا ۔

"ابل خيبر جائے بي كه ميں مرحب بول بتھياروں سے ليس اور تجربہ كار

ہوں ' جنگی ہوں ' جب میں نیزہ زنی کرتا ہوں اور تلوار کا دار کرتا ہوں توشیر دل بہادر جیخ الحصے ہیں جس مقام کو میں محفوظ کرلوں اس کے قریب جانے کی کوئی جرات مہیں کرتا۔"

جتاب امير برائي نے مرحب كاجواب اس طرح دیا۔

"میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر برانی رکھا ہے میں وہ شیر ہوں جو شکار کو چیر ڈالٹا ہے۔ میں تم کو ایسی ضربت لگاؤں گا جو تمہاری پشت اور میروں جو شکار کو چیر ڈالٹے گی۔ ایسی ضربت لگاؤں گا جو ایک نوجوان خاندان قوی دست لگا آ ہے۔"

رجز كا دور حتم موا۔ آج بھى پھربدر 'احد' خندق كاشير ميدان ميں آيا۔ على برائين كى ضربت کواہی دین ہے کہ جمال وہ یہ جائے اے اس طرح چیر کر رکھ دین ہے جس طرح آرا مشین لکڑی کو چیر ڈالتی ہے۔ ایک طرف خیبر کا دلیر مرحب آیا دو سری طرف محمد ملاتین کا بهائی حدر آیا او هر تکوار نکلی او هر ذوالفقار چیکی دو تکواری مو! میں لهرائیں - ایک توحید حق كو منانے كے ليے دو سرى اس كو بچانے كے ليے۔ ايك طرف حق دو سرى طرف ياطل ' باطل کی تلوار اسمی حق کی و صال پر رکی۔ پھر مرحب نے وار کیاعلی مرازی نے روک لیاشاہ مردان شیریزدان قوت بروردگار حیدر کرار جائن جرار ملمدار غضب میں آیا قوت بازو سے تلوار کو ہوا میں ہرایا فضامیں جیکایا بلی کی طرح اس کو مرحب کے سریر حمرایا۔ سرکو عمروں میں یا نمتی ہوئی جسم کو کائتی ہوئی و ستمن اسلام کو مثاتی ہوئی زمین سے عمرائی۔ زمین سے اک شور اٹھا مرحبا مرحبا۔ مصنف ابوالقدا بول اٹھا جیبر فتح ہوا۔ لٹکر اسلام کوائی دے رہا ہے کہ جب مرحب کے سربر ضربت علی دائن پڑی تواس کی آوازتمام لشکر نے سی اس کے علاوہ بھی پانچ یا چھ قلعے اور تھے ان کے بھی جو انمرد مقابلہ کے لیے آئے مگردل میں علی جائے۔ کو زیر کرنے کی حرت میں بی مارے محت آپ ابھی مقابلے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ کمی نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس کی وجہ ہے ڈھال کر پڑی ایسے میں قوت حیدری نے جوش مارا اور الشكر اسلام كے سامنے نيبر كے آئن دروازہ كو باتھ ڈالا اور اس زور سے جھنگا ديا كه دروازہ آپ کے ہاتھوں میں آگیا اس دروازے کے لیے مشہور ہے کہ اس کو چالیس آدمی بھی مل کر مشکل ہے کھولا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس جگہ ایک اور دروازہ تھا جس کو آٹھ آدمی بھی مشکل سے اٹھا سکتے تھے وہ آپ جائی نے اٹھایا اور اس سے ڈھال کا

کام لیا یہ دروازے بہت وزنی تھے جو بشری قوت سے بالاتر ہیں۔ (تاریخ الجمیس۔ سیرت ابن بشام ۔ معارج النبو ق ۔ تاریخ طبری و دیگر بحوالہ سراج المین) عارث اور مرحب جیسے نای شام ۔ معارج النبو ق ۔ تاریخ طبری و دیگر بحوالہ سراج المین) عارث اور مرحب جیسے نای گرای مبادروں کی لاشیں دیکھ کر قلعہ والوں کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ ایسے موقعہ پر بقایا قلعہ کے محافظ اور بڑے بڑے جری میدان میں آئے سب سے پہلے مرحب اور عارث کے بعد عنتر سلاح پھریا سرگر سب تیخ علی برائی ہے بعد عنتر سلاح پھریا سرگر سب تیخ علی برائی کے بعد عنتر سلاح پھریا سرگر سب تیخ علی برائی کی مام کیا۔

بالا فر حضرت علی برائی شیرخدا کے ہاتھوں یہودیوں کا سب سے برا مرکز سب سے طاقتور قلعہ فتح ہوا آپ ان قلعوں کو تنجیر کرتے ہوئے آنخضرت مائی ایک خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت مائی ایک خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت مائی ایک انتخاب کا چرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا آپ نے آئے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ بیٹانی کو بوسہ دیا اپنے علمد ار کو سینہ سے لگایا اور فرمایا۔

"اے علی بنائی تمهارا قابل شکریہ کارنامہ اور نہ بھولنے والا احمان بھے تک پہنچا تمہاری اس خدمت کو خدانے پند کیا ہے اور تم سے رب راضی ہے آپ کی آنھوں میں آنسو آگئے۔ حضرت ما تنہ ہم نے فرمایا یہ خوشی کے آنسو ہیں یا کسی غم کے۔ حضرت علی برائی نے جواب دیا خوشی کے۔ آپ برائی نے پوچھا کہ آپ بھی کے۔ حضرت علی برائی نے جواب دیا خوشی کے۔ آپ برائی نے برائیل " سے راضی نہیں بلکہ جرئیل " ، سے راضی نہیں بلکہ جرئیل " ، میکائیل "اور سب فرشتے تم سے راضی ہیں۔ (مدارج النبوة) میکائیل "اور سب فرشتے تم سے راضی ہیں۔

اس شاندار فنخ کے موقع پر آنخضرت میں ہور سے علی روائنے سے فرمایا۔ جس کو محد ثین و مور خین نے بیان کیا ہے یمال پر مخضرالفاظ نقل کرتے ہیں۔

"اے علی بڑاؤ، اگر مجھے ڈر نہ ہو تا قو تہمارے لیے میری امت کے لوگ بھی وہی کئے لیس کے جو حضرت عینی بن مریم کے بارے میں عیمائی کتے ہیں تو البتہ میں تہمارے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتا جس کی دجہ ہے تم مسلمانوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے وہ تہمارے قد موں کے ینچے کی مٹی اٹھا لیتے اور شفا حاصل کرنے کے لیے تہماری طمارت کا بچا ہوا پائی لے جاتے لیکن اتابی کمہ دینا کافی ہے کہ تم مجھ سے اس درجہ ہو جس درجہ پر ہارون موی سے تھے لیکن فرق اتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اے علی بھڑے تم میرے بی فرضوں کو اواکرو کے میری میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اے علی بھڑے تم میرے بی فرضوں کو اواکرو کے میری امت کے لیے جماد کرو گے آخر میں سب لوگوں سے ذیادہ میرے قریب ہونوں کو اواکرو کے میری امت کے لیے جماد کرو گے آخر میں سب لوگوں سے ذیادہ میرے قریب ہونوں کو ایک تو دیک تم

ی ہو گے اور قیامت میں حوض کوٹر پر تم ہی میرے فلیفہ ہو گے اور تم ہی سب سے
پہلے میرے پاس حوض کوٹر پر پہنچو گے اور منافقوں کو تم ہی حوض کوٹر سے ہٹاؤ گے
اور میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں جاؤ گے تم سے جنگ کرنا جھ سے
جنگ کرنا ہے تم سے صلح کرنا جھ سے صلح کرنا ہے۔ تمہارا راز میرا راز تمہارا اعلان
میرا اعلان ۔ اے علی براٹن ایس تم کو بشارت دیتا ہوں کہ تم اور تمہارے دوست
جنتی اور تمہارے و شمن دوز خی ہیں "

(مناقب خوارزی منابع المودة - معارج النبو ما سيد على بمداني كي اسناد اور سراج المين) احد" بدر مندق کی طرح خیبر بھی علی براٹیز کے ہاتھوں نتج ہوااور زمانے نے دیکھے لیا کہ جب تک علم اسلام علی برایش کے ماتھوں میں نہیں آیا جب تک مسلمانوں نے علی کی قیادت کے سامنے مرقم نہیں کیا۔ اس وقت تک خیبر فتح نہیں ہوا۔ یہاں بھی غور طلب بات ہے اللہ کا رسول مانتیا و کھانا جا ہتا ہے کہ کوئی جنگ کوئی معرکہ شیرخدا کے بغیر فنح نہیں ہو سکتا ایک ہی معرکہ میں شیرخدا نظر نہیں آئے تو مسلمانوں کو مسلسل شکست کا سامناکرنا پڑا۔ یہ سب کچھ كيا ہے خدائے بزرگ و برتر نے جناب امير بين کو وہ نضيلت عطاكى ہے جو تحكى دو مرے میں نظر نہیں آتی۔ حضرت علی ہوائی جنگ میں تنها نہیں لڑتے خدا کی تائید اور آسائی ملا تک علی برایش کے گرد ہوتے ہیں جو ہروقت علی جانی کی حفاظت میں مشغول ہیں کیونکہ مستقبل اس کی آمکھوں کے سامنے ہے خدا جانتا ہے کہ اگر علی جائے کام نہ لیا تو نہ تو دین اسلام پھیل سكتا ہے نہ رسالت كى تبليغ كمل ہو سكتى ہے۔ حضرت على برائن كے كارنا ہے ہے ہات كمل كر سامنے آجاتی ہے كہ ان تمام معركوں میں غدا كی غیبی امداد آپ كے ساتھ رہی ورنہ خيبر کے قلعہ کا دروازہ ایک جینکے ہے اکھاڑ لیٹا کوئی معمولی واقعہ شیں۔ تاریخ اسلام توکیا آریخ عالم بھی حضرت علی روائن جیسا جوان شجاع ' مبادر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خدائے آپ کے نام میں بی اتنی قوت اور ماثیرعطاکی ہے کہ اگر صدق دل سے علی رہینے کے رتبہ کونشایم كر لے اور پھراس كانام لے تو نامكن ہے كہ وہ كامياب ند ہو۔ جنگ ہويا امن ہرمقام پر على بران علی بران ہے۔ بار گاہ اٹنی سے احد ' بدر ' خندق اور خیبر میں مشکل کشا الیمی سندیں عاصل کر چکے ہیں جو دنیا کے تھی بشرمیں بعد ازنبی مشتیب شمیں ماتیں۔ آپ کی زند گانی حیات طیبہ کی عکائ کرتی ہے اگر کوئی سرکار دوجهال کا کردار دیجنا جاہتا ہے تو وہ علی ہوئے۔ کو دیکھ لے جس کو ریجنا بھی عبادت ہے جس کا نام لینا بھی عبادت ہے۔

ونیاء اسلام و غیراسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چاتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے

ہمادر گزرے ہیں جنبول نے بے ثمار ملک فتح کے گر تاریخ عالم بیہ پیش کرنے سے قاصر ہے بو

مثن آنخضرت ما تی اور علی بھائی لے کر اٹھے تھے۔ جس نیک مقصد کے لیے انہوں نے

جماد کئے ایسا کوئی بھی نہیں ہوا اور نہ ہی شیر خدا جیسا بمادر پیدا ہوا۔ کوئی معرکہ آپ کی

ذندگی میں ایسا نظر نہیں آتا کہ جس میں آپ نے شکست کھائی ہو کوئی جوان عربتان پر ایک

بھی ایسا نظر نہیں آتا جس نے علی بڑائی جسے بمادر کو ذیر کیا ہو۔ ارج المطالب کے مصنف

نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذندگی میں بیس بڑار سے ذائد لوگوں کو جنم

میں پہنچایا سے سب اس لعاب کا اثر ہے کہ آپ مشکل کشا شیر خدا ہوئے آپ کی ذندگائی کے ہم

میں پہنچایا سے سب اس لعاب کا اثر ہے کہ آپ مشکل کشا شیر خدا ہوئے آپ کی ذندگائی کے ہم

# آفاب كامغرب سے طلوع ہونا

کے بعد واپس پلٹ رہے ہیں قاقلہ کارواں منزل صهیا پر جار کا نماز عصراوا کی تئی۔ مشکل کشا شرخدا تشریف فرمایں کہ جناب ختی مرتبت مانتیا اینا سرمیارک جناب امیر بیانی کے زانو بررکھ کر مو سے۔ کیا روح پرور منظر ہے کیا قرابت داری ہے۔ اس عال میں آنخضرت ما المالي من وحلي كے آثار ہوئے يہ على جائن كا مرتبہ ہے كہ ايك طرف جلوہ نبوت كا ديدار ہے وو سری طرف جرئیل کو شرف دیدار ہے۔ وی نے طول پکڑا نماز کا دنت گزر آگیا تمراپنے صبیب کا مرزانو سے اٹھانا گوارہ نہ کیا اور جناب امیر رہانی جانتے ہیں کہ نماز تضا ہو رہی ہے مر آب نہیں جاہتے کہ محبت کی نماز نضا ہو۔ یہاں شیر خدا کو عظمت رسول اللہ ملائلانا کی خوشنودی مقدم ہے خواہ ساری نمازیں قضا ہو جائیں مگر محبت رسول مانظیم کی نماز قضانہیں ہونا چاہیے۔ نماز فروغ دین میں ہے اور رسول مؤتیج کی محبت اصول دین ہے۔ یمال میں بات خدا کے وصی عیاں کر رہے ہیں کہ خواہ کوئی انسان زندگی بھر ٹماز ادا کر تا رہے خدا کا ہر تھم پابندی سے بجالائے گراس نے رسول خدا مائندی کے تھم سے منہ پھیرا آپ کی منتا کے خلاف کوئی کام کیا تو بید ساری نمازی بیار ہو جائیں گی۔ جب آنخضرت ملائیلی کا سرمبارک جناب امیر بیان کے زانو پر تھا وقت کا نقاضا میں تھاکہ آپ کا سرمبارک بٹاکر نماز ادا کی جاتی آپ کو بیدار کرکے نماز یوطی جاتی محرجناب امیر برونین بیاں پر رسالت آب کے مرتبہ اور آپ کی عظمت کو واضح کر رہے ہیں اگر نماز چھو ڈنی پڑ جائے تو چھو ژ دو تکر محبت رسول مانتہا کا دامن نہیں چھوڑنا جاہیے اگر اس دامن کو چھوڑ کر نمازیں پڑھی تنئیں تو ہے سب بے کار ہو عائيں كى جس طرح ايك مرتبہ آپ مائيل كا باك ايك صحابي كو پكارا - بھر آپ نے پكاراوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مائیلی نے ارشاد فرمایا کیا تم نے میری آواز نہیں سی معابی نے کہایا رسول اللہ مان تو تھی مرمیں حالت نماذیس تفاعر نماز چھو و کر کیے آیاتو آپ نے فرمایا کیا غدا کا یہ تھم نمیں ساکہ جب غدا کا رسول مائیزیم پکارے تو فورا بلے آؤ۔ صحابی نے کما سناتھا بیماں محابی کے لیے بیہ عرض کر دینا جاہتا ہوں کہ وہ نمازی بھی تھا قرآن جانے والا بھی تھا مگروہ مقام نبوت کو نہ پہچان سکا۔ مقام نبوت بہت بلند ہ انعنل ہے ہر شے پر اس کا تھم مقدم ہے ایک مجد پر رب العزت کا ارشاد ہے کہ "نبی کی آواز ہے آواز بلند نہ كرو كميں ايبانه ہوكه تمهارے المال ضائع ہو جائيں اور تمهيں خبرتك نه ہو" بيہ ہے مقام نبوت آپ مؤتیر کی آواز پر آواز بلند کرنے سے تمام نمازی فتم ہو جاتی ہیں۔ اس مزل صهامی شیرخدا بین الله عام نبوت کور نظرر کنتے ہوئے آپ کا مرمبارک زانوے اٹھانا

مواره نه کیا اور پھریہ کس قدر مزلت کی بات ہے کہ آنخضرت مانتیا کا مراقدس آپ کی آغوش میں ہو نماز علی رہی تنظیم تضاہو گئی مورج غروب ہو گیا۔ آنخضرت مانظین غیندے بیدار ہوئے آپ سے دریافت کیایا علی رہائے کیا تم نے نماز نہیں پڑھی جواب دیا آقامیں کس طرح به کواره کر سکتا ہوں کہ ایک نمازی خاطر آپ کو نیند سے بیدار کر دوں بیر کس طرح ممکن تھا كه نماز محبت كو قضا كردول - خدا كے رسول مانتي مسكرائے بار كاه الني ميں ايك على منافظة کی نماز قضا ہونے کی خاطر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی۔ "اے خداوند تعالیٰ علی برایش تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے۔ آفاب غردب ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ آفاب پھر سے طلوع کر دے کہ علی رہائی نماز پڑھیں۔ بارگاہ النی میں اپنے حبیب مائی ہیں کی دعا پہنی یہ کیے ممکن تھا کہ خدا اپنے حبیب کی دعا کو نامنظور کرتا دعا قبول ہوئی ساری دنیا نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھرایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہوا جاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ حضرت على روائي في الداكى - نماز اداكر نے كے بعد سورج كى روشتى ايك دم حتم ہوتى جیسا پہلے اند حیرا تھا دیسے ہی چھا گیا۔ دنیائے دیکھ لیا کہ علی پڑٹیز کی ایک نماز کی خاطر مغرب سے مورج طلوع ہوا۔ خداوند کریم اور سرکار دوجہاں کے نزدیک علی بڑتنے کاکیار تبہ ہے کہ خدانے صدیوں پر انا اپنا اصول صرف علی پڑھی کا خاطریدل کر دکھایا کوئی ایسی ہستی اور نظر ملیں آتی جس پر خدا اس قدر مریان ہو اس سے ثابت ہواکہ علی رہائی کا شار عام صحابہ میں ممیں - علی روانتی سب سے اعلیٰ ہیں مب سے مفرد ہیں - بید واقعہ کسی ایک کتاب میں نہیں بلکه اکثر محد ثین و مور خین نے اپنی کتابول میں اس دافعہ کی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ دیار کبری اس واقعہ کو لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ یہ صدیث کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس کی روایت بالکل سیح ہے۔

حضرت اميرالمومنين بن الله كيان اليانا ايامسلم البوت واقعه به جس سے انكار كى مخوائش نبيں اس واقعہ كو سواواعظم اور ملت اماميہ نے نمايت اہتمام كے ساتھ اپنی كابول ميں درج كيا ہے اس واقعہ كى تفصيلات كز العمال 'ازالتہ الحفا' رياض النفر ہاور ديكر كتابول ميں موجود ہيں ۔ فتح المين كے مصنف نے اس واقعہ كے ليے تحرير كيا ہے كہ آپ ديكر كتابول ميں موجود ہيں ۔ فتح المين كے مصنف نے اس واقعہ كے ليے تحرير كيا ہے كہ آپ كى واضح اور روش كرامات ميں سے ايك يہ بھى ہے كہ آپ بن الله كا ان ازار مام لحطاوى 'قاضى عياض 'شخ الاسلام ابو ذر عَد نے بھى كيا ہے ۔ جناب مولانا اس واقعہ كا ذكر امام لحطاوى 'قاضى عياض 'شخ الاسلام ابو ذر عَد نے بھى كيا ہے ۔ جناب مولانا شاہ ولى الله صاحب فرنگى محل لكھنؤى كاني تغير معدن الجوا ہم جلد ٢ ميں لكھتے ہيں ۔

" تمام علاء کا اتفاق ہے کہ آج تک کسی کے لیے آفاب نہیں بلٹا۔ سواتین مخصیتوں کے ایک یوشع وصی موکی و و مرے سلیمان علیہ السلام 'اور تیسرے جناب علی میں ہوئی ابن ابی طالب وہ وصی اور داماد رسول میں تھے۔ "

آ فاب کا بلتا ایما صحح اور عظیم الثان واقع ہے کہ یہ بکترت صحابہ سے مردی ہے۔ جناب ابن عباس برائی ابودر برائی مقداد برائی ، جابر نے روایت فرمائی ہے اور کتابوں میں

اس کا تذکرہ موجود ہے۔

مشہور تغییردوح البیان نے بھی علی ہن رہیں۔ کی خاطر آفاب کے بلننے کے واقعہ کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ آفاب کا بلنا نبوت کے گراں قدر واقعات میں سے ہے جسے ضروری ہے اور لکھا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں اس واقعہ کو خاص اہتمام کے ساتھ تحریر کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں اس واقعہ کو خاص اہتمام کے ساتھ تحریر کیا کیا ہے۔ اس مدیث کو سب نے متواتر اور مشند تشلیم کیا ہے۔ اس لیے اس کی صحت پر ذرا بھی ہے۔ اس مدیث کو سب نے متواتر اور مشند تشلیم کیا ہے۔ اس لیے اس کی صحت پر ذرا بھی

شك كى منجائش نهيس رہتى-

رسول فدا ما المنظم المراجع من المعروب بس المانى عمل حران ہے ہے کرانات الی ایس جو بشری قوت اور فطرت سے بالاتر ہے تو پھر بیماں ہے کہ بین ذرا بھی آمل نہیں رہا کہ حضور ما المنظم کیا کہ فدا کا رسول ما بین ہور کا ایک حصہ ہیں۔ زمانہ بھرنے اسے دیکھا اور السلیم کیا کہ فدا کا رسول ما بین ہور کیا عربہ کتنی بڑی افضلیت بخش چکا ہے کہ علی بورائی کی خاطر آفاب کو پلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حضرت علی بورائی شیر فدا کی بہت بڑی فضیلت ہے بلکہ یوں کہ لیس کہ دنیا والوں کو 'مسلمانوں کو 'عظمت علی بورائی کا تعارف کرایا جا فضیلت ہے بلکہ یوں کہ لیس کہ دنیا والوں کو 'مسلمانوں کو 'عظمت علی بورائی کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ مقام علی بورائی کی شاخت کرائی جا رہی ہے اگد جب آخضرت ما تھی ہوا ہو ہو ہو ایت کی تشریف کے جانے والا واحد تراستہ ہے۔ اگر اب بھی کوئی مقام علی بورائی کو نہ بہجان سکا تو اس کی کتنی بڑی بدفتہ ہوگی کہ فدا کے رسول ما تھی ہورائی کی مقام علی بورائی کی عظمت اور انفیلت و کی کتنی بڑی بدفتہ ہوگی کہ فدا کے رسول ما تھی ہورائی کی مقام علی بورائی کی عظمت اور انفیلت و اسملیت کا علان کر رہ ہیں۔ علی بورائی جمھ سے ہوا در میں علی بورائی ہورائی ہورائی

فتح مكيه

صلح حدید کی کفار ککہ نے خلاف درزی کی جس کی بوری سزا آنخضرت ملائید دیا چاہتے تنے آپ خفیہ طور پر تیاری میں مصروف رہے ۔ حاطب جو مکہ کا باشندہ تھا مسلمان ہو کر مدینہ میں آباد تھا۔ اس نے کسی خفیہ طریقے ہے ایک عورت کے ہاتھ اہل مکہ کو خط روانہ کیا۔ کہ محمد ملائدی عنقریب مملہ کرنے والے میں خدانے وی کے ذریعہ آپ کو اس کی بشارت دی آپ نے حضرت علی من اللہ کو بلا کر فرمایا میرے کسی صحابی نے ایک حبثی عورت کے ذریعہ خطردانہ کیا ہے تم جاؤ اور اس سے خط لے آؤ۔ آپ کے ساتھ دو تین صحابی اور روانہ کئے ان میں ایک زبیر رہائی مجھے سے حضرت علی رہائی روانہ ہوئے تھوڑی ہی دور پنجے تھے کہ اس عورت کو پالیا زبیر روان نے آگے بڑھ کر عورت سے خط کے لیے دریافت کیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور اپنی بے گنائی ثابت کرنے کے لیے رونے کی ذہیر رہاؤ، نے حضرت علی رہیں سے کما کہ اس عورت کے پاس خط نہیں ہے چلو واپس مدینہ چلیں۔ حضرت علی روائی نے فرمایا کہ مجھے نی مانتی نے فرمایا ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے اور نی کا فرمان مجھی غلط نہیں ہو سکتا مجھے مکمل یقین ہے کہ خط عورت ہی کے پاس ہے۔ بالا فر آپ نے تلوار نکالی اور حضرت علی روز ان فرریافت فرمایا تواس فرای بالول میں سے قط نکال کر دیا۔ آپ اے لے کر مدینہ واپس آئے یہ واقعہ حدیث اور تاریخ کی تمام کمابوں میں موجود ہے اس واقعہ سے حضرت علی رہی تین کے لیقین کامل کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھی اور اس عورت کا بے حد اصرار تھا کہ خط نہیں ہے گر آپ کو قول نی مانتین پر کس قدر لیتین تھا۔ آتخضرت مانتی اپنے دس ہزار ہمرکاب اصحاب کے ساتھ بغیر کمی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے ایسے موقعہ پر بھی کشکر کا علم حضرت علی بھاٹی شیرخدا کے پاس تھا۔ پینمبراسلام نے مکہ کو بغیر آل کیری کرتے ہوئے فتح کیا اپی کریم النفی سے پیش آئے سب کی خطا کیں معاف فرمائیں آپ نے چند شخصیتوں کے متعلق تھم دیا کہ بیر جہاں بھی ملیں انہیں قل کر دو خواہ وہ خانہ کعبہ سے چمٹے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ خانہ کعبہ کے اندر جوبت رکھے ہوئے تھے اکثر کو خود آنخضرت مانتیا نے اپنے دست مبارک سے توڑا کھے مت اوپر منے جمال آنخضرت مانتین کا باتھ نہیں پہنچ رہا تھا خاص طور پر سب سے بروا بت مبل جوینچے سے ٹوٹ بی نمیں سکتا تھا حصرت علی رہاؤن نے ارشاد کیا حضور مانظیا آپ میرے شانوں پر پڑھ کر میہ بت گرادیں آپ حضرت علی رہائی، کے شانوں پر پڑھے حضرت علی رہائی، كوضعف محسوس موا آتخضرت ملطي فورى ينج الرآئے ورمايا۔ اے على رفائن تم كونبوت کا بار اٹھانے کی طانت تہیں ہے اب تم اپنے پاؤں میرے شانوں پر رکھ کربلند ہو۔ حضرت علی تم نے کیا محسوس کیا۔ آپ نے کہایا رسول اللہ مانظینی میں دیکھا ہوں کہ میرا سرعرش تک پہنچ گیا ہے آنخضرت مائی ہیں نے فرمایا اے علی براٹی کیا اچھا نصیب ہے تمہارا کہ خدا کا کام کرتے ہو اور کیا اچھا نصیب ہے میرا جو بارحق اٹھائے ہوئے ہوں۔ پھر حضرت علی براٹی آنخضرت کے کاندھوں پرے کو دپڑے۔ آپ مسکرانے گئے پینمبر مائی ہیں ہے پوچھا علی براٹی اس کے کاندھوں پر میں کو دپڑے۔ آپ مسکرانے گئے پینمبر مائی ہیں ہوئی کر میں ہوئی میں ہوئی فرمایا در جھے کوئی ذھمت نہیں ہوئی فرمایا در جمعے کوئی ذھمت نہیں ہوئی فرمایا در جرئیل نے اتا را۔

(مند احد - تغییر نمیثایو ری - پر د منته النابه)

کیا شان ہے علی من فرز کی کیا مرتبہ ہے شیر خدا کا۔ آپ کے قدم اور روح اقدی مختار کا نتات شافی محشرکے دوش مبارک پر۔اللہ اللہ علی من فرز کی شان۔اس کے بعد ختمی مرتبت نے فرمایا جب میں معراج کی رات آسان پر گیا تو خدائے میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھا جس کی محسندک میرے دل نے محسوس کی اور حضرت علی بن فرز نے مکہ میں آنحضرت مال تا تا کی کی بیشت مبارک پر اپنے قدم اس جگہ در کھے جمال خدائے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔

( مَارِيخ خيس – مَارِيخ حبيب ايسر – رونته الاحباب)

### جنگ حنین

۸ھ شوال ممینہ میں تاریخ اسلام کا مشہور غزوہ حنین پیش آیا دیگر تمام جنگوں کی طرح اس جنگ میں بھی شیر فدا کی شجاعت اور ثابت قدی نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے۔
اس جنگ میں ایک موقعہ پر نامی کر امی بوے بوے جلیل القدر صحابہ بھی آنخضرت ماڑ تہا کو تنا چھو و کر بھاگ گئے۔ وہ رسول ماڑ تہا کا کا دصی کام آیا اور آخر دم تک ثابت قدم رہا۔ وادی حنین میں مسلمانوں کا انشکر وافل ہوا جنگ ذور شور سے جاری ہوئی کفار کا حملہ سخت ہوا مسلمانوں کے پاؤں اکر گئے۔ مسلمان دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ لا سکے اور بدحوای کے عالم میں کوئی کد حرکوئی کد عربیماگا۔ رسول فدا مرا تہر ہوئی تاب نہ لا کر بلند آواز میں فرمایا۔ "اے بیت رضوان والو تم اپنے رسول میں اس تی تو و کر کماں جاتے ہوا ہے میں مسلمانوں کو اپنی جان کی پڑی " نبی کا کچھ خیال نہ آیا۔ دراصل میہ صحابہ ہیں جاتے ہوا ہے میں مسلمانوں کو اپنی جان کی پڑی " نبی کا کچھ خیال نہ آیا۔ دراصل میہ صحابہ ہیں جو مقام نبوت کو جانتا ہو اکثر محد شین اور مور خین نے کھا ہے کہ جو صحابہ بروز حنین ثابت بو مقام نبوت کو جانتا ہو اکثر محد شین اور مور خین نے کھا ہے کہ جو صحابہ بروز حنین ثابت بروز حنین ثابت بھر رہے ان میں حضرت علی بڑی ہے " فرزند حارث" عقیل ابن ابی طالب " عبداللہ بن زبیر بن انعوم اور اسامہ بن ذید شامل ہیں (کنزالعمال " سرة طبیہ میں اس سے ہمی کم بڑی نے ذیبر بن انعوم اور اسامہ بن ذید شامل ہیں (کنزالعمال " سرة طبیہ میں اس سے ہمی کم بڑی نے ذیبر بن انعوم اور اسامہ بن ذید شامل ہیں (کنزالعمال " سرة طبیہ میں اس سے ہمی کم

تعداد لکھی ہے گران سب نے متفقہ طور پر علی رہی ہے۔ کہ خاتہ قدی کو تسلیم کیا ہے۔) علی بہترہ فدا کے شیر ہیں جن کا تو یہ قول ہے۔ "بستر پر بیاری سے مرنے سے بہتر یہ ہو اور سنمن کی تلوار کے ہزار زخم سے قل ہو جاؤں۔ "اس کے علاوہ اپنے مرکار اپنے آقا سے کس طرح غداری کر سکتے ہے۔ انہیں تو غدانے اپنے حبیب کی مددو نفرت کے لیے پیداکیا۔ ان کا دل مال و دولت ' تخت و تاج کی تمنا کے لیے نہ تھا۔ ان کے دل میں تجی مجت تھی ان کی آغوش میں اسلام نے پرورش پائی۔ آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی زندگائی صرف اسلام کے برورش پائی۔ آنے والے وقت نے یہ ثابت قدی سے لڑتے رہے ہو اوگ بھاگ کے تھے انہوں نے جب حضرت علی بڑائی اور کے دیکھا تو ان میں سے چند اصحاب لوگ بھاگ کے تھے انہوں نے جب حضرت علی بڑائی کو لڑتے دیکھا تو ان میں سے چند اصحاب والیس آئے اس جنگ میں بھی نصف تعداد آپ کے بی پاتھوں قبل ہوئی۔

(میرة ابن بشام – مند رک میرة علوبه ا

حنین کے بعد غزوہ طائف پیش آیا یماں بھی قبیلہ بی طبیعہ کا ایک نامور بمادر سامنے آیا ہوسے مقابلہ کے لیے مسلمانوں میں سے کمی کو جرات نہ ہوئی۔ آخر شیرخدا آگے بردھے ایک ہی وار میں اس کاکام تمام کیا جب آپ اس کو قبل کر کے واپس آئے تو آخضرت میں ایک نے فرط مسرت سے آپ کو گلے لگا لیا۔ آپ نمایت سرگوشی میں مصرت علی براز سے باتیں کرتے رہے 'آپ دونوں کے در میان کمی کو جانے کی اجازت نہ ہوئی تھی۔ جب اس رازو نیاز کی مختلو کو کانی دیر گزر گئی تو صحابہ کچھ بے چین سے ہوئے تو آخضرت میں تو قرمایا کہ نیاز کی مختلو کو کانی دیر گزر گئی تو صحابہ کچھ بے چین سے ہوئے تو آخضرت میں تو قرمایا کہ خدا تھم دیتا ہے تب کر آ ہوں۔ جناب

جابر براثیر سے روایت ہے کہ پینبر نے بروز طائف حضرت علی روای سے چیکے چیکے اتنی کیں لوگوں نے اس پر کہا کہ پینبر الٹی ہی اپنے بیا کے بیٹے کے ساتھ بری دیر سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ آنخضرت ماٹی ہی کو لوگوں کی اس چہ میگوئی کی خبر ملی تو ، آپ نے فرمایا میں نے علی روائی سے سرگوشی نہیں کی بلکہ خداوند عالم نے ان سے سرگوشی کی بیکہ خداوند عالم نے ان سے سرگوشی کی ہی۔ "

دو سری جگہ اس طرح ہے کہ جب "آنخضرت بالٹی این نے حضرت علی براز اس طرح ہے کہ جب "آنخضرت بالٹی این ہے تخلیہ میں راز کمنا شروع کیا تو حضرت عمر براٹی نے اعتراض کیا کہ آپ ظلوت میں علی براٹی سے راز کی یا تیں نہیں راز کی یا تیں نہیں داز کی یا تیں نہیں کرتے ہیں آنخضرت سائٹی این میں خود علی براٹی سے راز کی یا تیں نہیں کرتا بلکہ خداکر تا ہے۔

حضرت علی موید نفیلت بیشہ بی ہے دبی ہے کہ آنخضرت سائیلی آپ بی کو اپنا ہم راز خیال کرتے تھے اور علی بیائی خدا ہے ہم کلام ہوتے تھے جیسا کہ نبی پاک میں اپنے کا ارشاد ہے۔ "مرکار دوجہال ہر متاو ہے۔ "مرکار دوجہال ہر مقام پر ہر منزل پر حضرت علی بیائی شیرخدا کی عظمت 'برتری' افغلیت کا اعلان کرتے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بین میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بعد میں آنے والے گراہ نہ ہوں اور نبی میں تاکہ بین کر بیاں ک

#### غزوهٔ تبوک

"اے علی برونے ملم کو مجھ سے وہی درجہ حاصل ہے جو ہارون برونے کو موکی سے تھا۔"
سے تھا۔"

مركار دوجهان و قائع مختار و نائب خدا و محتمی مرتبت كی حیات طبیه میں اسلام اور كفر کے بے شار معرکے ہوئے ہر معرکہ میں آپ مائیلی کے ملدار شیر خدار ہے ہر معرکہ کی نصف سے ذائد تعداد آپ کے ہاتموں سے قل ہوئی تاریخ اسلام کا یہ واحد واقعہ ہے جس میں آغوش رسالت اپنے معاون سے خالی نظر آتی ہے۔ اس معرکہ میں آپ کانہ جانا بھی کسی مصلحت سے خالی شیں۔ ظاہر ہے علی بیاجیے بٹیر مرد کوانہ لے جانے کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے جس کو خدا کا ئی مائی ہاتا ہے خدا کی مرضی میں ہے کہ آپ میندیں ر ہیں۔ ثایر اگر آپ اس جنگ میں جلے جاتے تو منافق جو اسلام کالبادہ تو او ڑھے ہوئے تھے مرول ہے املام کو تتلیم نہیں کیا تھا وہ تمام مکہ والوں ہے مل کر املامی سلطنت کا تختہ الث دیتے۔ غرض کہ اسلام کا نور تمام عربستان میں تھیل چکا۔ ایک ملک شام جو ابھی تک ممرای میں بھٹک رہا تھا وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا اس کے بادشاہ ہر کلس نے اپنے تمام فوجی دستوں کو تحریری طور پر جنگ کے لیے تیار رہنے کے احکامات جاری کر دھیئے۔ جب پیغبراملام ماہم کو اس تیاری کی خبر کمی تو آپ نے ان کے ناپاک عزائم کی رؤک تھام کے لیے مسلمانوں کو تیاری کا علم دے دیا۔ دو سری طرف کھھ شربیند میند میں بدامنی پھیلا رہے ستھ اور عیمائیوں کے بڑے کشکرے خوفزدہ کر رہے تھے اس موقعہ پر استخضرت مانتہ نے مناسب میں سمجھا کہ مدینہ میں ایسے مخص کو اپنا نائب بنایا جائے جو قابل اعتماد بھی ہو اور ایسے شریبندوں کے ناپاک عزائم کیلنے کی ملاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایسے موقع پر ان فرائنس کی ذمہ داری کے لیے سب ہے موزوں فرد اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ داحد ذات حضرت علی میں ک

تھی جن پر اعتاد بھی کیا جا سکتا تھا اور ان میں اتنی صلاحیت بھی موجود تھی جو ایسے منافقین کو كل مكيل- أخضرت مل الميليم نے علم دياكه على والله تم يمال ر موادر مدينه كو سنبهالو- آپ مدیند میں رہے علی روائن کے مدینہ رہ جانے کی وجہ سے منافقین کے حوصلے پہت ہو گئے ان کے دو تمام عزائم خاک میں مل گئے جو انہوں نے سوچ رکھے تھے آخر کار انہوں نے پروپیکنڈو شروع كردياكه على روين كو آنخضرت ما تنايم مرف اس كيد سائف نبيل لے كر محتے كه انبيل جنگ کے اہل نہیں جھتے تھے۔ اس افواہ نے زور پاڑا بیہ خبر آپ تک پہنی۔ ایسی غلط افواہ جناب علی روز کو سنتا کیے کوارہ ہو سکتی تھی آپ مسلمانوں کو یہ چیز بتانے کے لیے کھوڑے پر سوار ہو کر آنخضرت مانتین کی طرف روانہ ہوئے آکہ بعد میں آنے والے زمانے میں می خر باعث نفاق نه ہو جائے اور کہیں مورخ اندھا بن کر اس واقعہ کو صحیح سمجھتے ہوئے کتابوں میں نه لكه والي الله على معافي ميد منام باتين جائة عن كه جو يحه بيد انواه ب وه مرامر جھوٹ اور بہتان ہے۔ آپ تو جانتے تھے مرسلمانوں کو حقیقت سے آشائی کے لیے آپ رسول خدا مانتین کی خدمت میں ماضر ہوئے آنخضرت مانتین نے جب جناب امیر رہائن کو دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے جو تم چلے آئے۔ آپ نے اہل مدینہ کا یہ واقعہ بیان کیا پھر آنخضرت مانتی نے فرمایا منافقین نے تم پر تہمت باندھی ہے جس طرح وہ جھ پر تہمت باندھ بھے ہیں یہ وہ لوگ میں جو بھے ساحراور کذاب کما کرتے تھے اے علی منافظ میں نے تہیں مدینہ میں ا پنا ظیفہ مقرر کیا ہے پھر آپ نے فرمایا۔ "اے علی رہائے کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے دہی درجہ حاصل ہے جو ہارون کو مویٰ سے تنابس فرق صرف اس قدر ہے کہ میرے بعد کوئی ٹی نہ ہوگا۔" آنخضرت مانتیا کے اس فرمان سے علی رہائے، مسرور ہوئے اور مذینہ

( آری طبری ابولفد ا ۔ مداری النبوۃ ۔ آری الانمیاء ۔ روشہ المقا الرتضی باناد میح بخاری)

زمانے نے دیکھ لیا کہ علی بی الله کاکیا مرتبہ ہے کیا شان ہے علی بی الله کی بی الله بیات بیان کر دینا ضروری ہے کہ آنخضرت میں الله علی بی الله کو ساتھ تو لے کر نہیں گئے مگروہ یہ بھی جانے سے کہ آگر مدینہ میں کی غیرذمہ دار کو رکھا گیا تو کہیں ایسانہ ہوکہ تخت ، آج کے لالج میں آکر کفار سے مل کر مسلمانوں کی سبقت کو در ہم برہم کر ڈالے اور پھر س جنگ میں ملمداری کے عوض اللہ کے حبیب میں الله کے حبیب میں آپ کو جو منزنرت جو ر تبہ جو قرابت جو ور جہ ملمداری کے عوض اللہ کے حبیب میں اللہ کے حبیب میں آپ کو جو منزنرت جو ر تبہ جو قرابت جو ور جہ

"اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توار 1 عنایت کی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مدوگار بنایا پھر ہم نے عظم دیا کہ دونوں بھائی ان لوگوں کے پاس جاؤ جو ہماری قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔"

بالکل اس طرح آنخفرت مان آنیا سرکار دوجهال نے فداکی مقدس کتاب لے کر جس طرح حضرت موی نے دعاکی بالکل اس طرح سرکار دوجهال نے دعاکی کہ علی برافیز کو میرا معاون مددگار بنا جو اس قوم کو بھلائی کی طرف بلا کیں۔ (کتاب ارج الطالب میں تحریر ہے۔ "محدر سول الله مان آنیا کی ہم نے تائید اور نفرت علی برافیز ہے گی۔ "کنزالعمال میں ہے کہ "اللہ نے رسول مان آنیا کی مدد علی برافیز سے کی ہے۔ "اس طرح دیگر کتب میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے متواتر ہونے میں ذرا بھی کسی کو شک شیں اہل تسنن اور ملت امامیہ کی تمام ترکتب حدیث و تواریخ ہے اس حدیث کی صحت کا پند جاتا ہے اور ہر ایک نے اس کو تعلیم کیا ہے۔ اس کو تعلیم کیا ہے۔ اس حدیث کی صحت کا پند جاتا ہے اور ہر ایک نے اس کو تعلیم کیا ہے۔

اس طدیث کی صدات اور صحت کے لیے سراج المین کے مصنف نے ص ۱۳۹ آ ص ۱۳۹ میں ۷۸ ایسے محد ثمین اور انکی کتابوں کے نام درج کئے ہیں جنبوں نے اس حدیث کی صدات اور روایت کو صحح اور متند تسلیم کرتے ہوئے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ان صداقت اور روایت کو صحح اور متند تسلیم کرتے ہوئے اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ان ۷۸ محد ثمین کی مشتر کہ رائے کے بعد تمی بھی مسلم کو انکار کی مخبائش نہیں رہتی۔

تبليغ سوره برائت

"اے پیمبر ملتی اس کام کو خود کرویا اے بیجے جو آپ ہے ہو۔" (عم فدا)

خدائے بزرگ و برتر نے اپنے حبیب مائیلی مرکار دوجهال اور شیرخدا کی مزلت اور قرابت سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا۔ کاروان حیات آگے برها خدائے بررگ و برتر کی طرف ہے جے کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ان احکامات کی تبلیغ کے سلسلہ میں خدا کی نظرا نتخاب حضرت علی روزش پریزی حالا تکه احکام خداوندی کا اعلان فرمانانی مانتین کاکام ہے مرخداوند كريم حفرت على روز كامرتبه حفرت على روز كى يه عظيم فضيلت سادے عالم ير عيال كرد با ہے کہ مسلمان مقام علی پریٹن کو پہچائیں کہ خدا اسے کس مقام پر لے گیا ہے۔ اب یہ خدا سے کوئی سوال کرے کہ اتنے جلیل القدر اصحاب کی موجودگی میں آ فر حصرت علی برائن کو كول منتب كياجاتا ہے كيا وجہ ہے كہ ہرميدان ميں پر جم املام اس كے باتھ ميں ہوتا ہے كيا وجہ ہے کہ علی برائن کی شجاعت سے ہی رن کانب اٹھتا ہے میدان جنگ لرز اٹھتے ہیں۔ منافق آپ کو دیکھ کر تھبرا اٹھتے ہیں ای لیے تو رسول خدانے تھم خداسے بار بار اپی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا۔ "علی براثن مجھ سے ہے اور میں علی براثن سے ہوں۔ علی براثن میری اصل ہے۔ میں اور علی رہائی ایک ٹورسے پیدا ہوئے ہیں۔"علی رہائی ہی میرے قرضوں کو اداکرے گا۔ علی روز بن میراوارث ہے علی روز کو مجھ سے وہی نبت ہے جو جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ آپ کا بیار بار اپنے سحابہ کرام کے سامنے ارشاد کرنا بار بار علی رائن کاذکر · کرنا مید سب مجھ علی رہن کا تعادف کرایا جا رہا ہے۔۔ علی رہن کی منزلت بیان کی جا رہی ہے۔ شیرخدا کا بیر رتبہ بیان کیا جارہا ہے تاکہ بعد کے آنے والا زمانہ کمیں مال و زر کی حرص میں اندھا ہو کر علی رہائی کی مخالفت نہ کرے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ علی رہائی کی اس قدر قدر د منزلت واضح کر دینے کے بعد بھی آپ کی مخالفت کی تی اور بنو امیہ کے دور میں منبر پر بین کر آپ کو برا بھلا کما گیا آپ کا نام لینے والوں کی زبائیں کاٹ لی تئیں۔ خدا کارسول اس کے بار بار فرما تار ہاکہ "جس نے علی بنائی سے جنگ کی اس نے جھ سے کی۔"

اس دفت ہمیں اپنا سلسلہ تجریر آگے بڑھانا ہے۔ 9ھ میں سور ۃ برا ﷺ بینجبراسلام مان ہوں ہونا کی بینجبراسلام مان ہوں کے بنازل ہوئی۔ آپ نے حضرت ابو بکر بین کو دے کر بھیجا ناکہ بروز جج ان احکامات کو سنا ہیں اور یہ اعلان کر دیں کہ اللہ اور رسول مان ہونے مشرکین ہے بے تعلق ہیں۔ ان ہے اب تک جو معاہدے ہوئے تھے ختم کیے جاتے ہیں اس سال کے بعد پھر کوئی مشرک مکہ میں قدم نہ رکھے نہ کوئی فرد خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے۔ حضرت ابو بکر بن ان یہ سور ۃ برات لے کر دوانہ ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی خداوند عالم کی طرف سے وی نازل ہوئی اور رسول

خدا کو تھم ملا۔ "ایسے پینبر ملاتیں اس کام کویا تو خود انجام دیجئے یا اسے بھیجے جو آپ ہے ہو۔" تھم ربانی ہے کسی کا کوئی اختیار نہیں خدا کی منتا کچھ اور ہے آپ نے حضرت علی ہنائیز كوطلب كيااور آپ نے فرمايا كه جاكر حضرت ابو بكر رہ اللہ سے ملوان سے سور ہ برا ہ كے ا حکامات تم لے کر مکہ جاؤ اور خدا کی طرف سے میہ اعلان تم کرو۔ خدائے میہ برتری بھی اپنے احكام كى تبليغ كا ذمه بهى حضرت على جانيز كوسونيا – آپ روانه ہوئے اور حضرت ابو بكر برائيز سے ملے ان کو علم رسول مانی سایا آپ نے ان سے احکامات کیے اور شان سے مکہ واخل موت اور ایک عظیم الثان اجماع میں خدا کا فرمان سایا۔ حضرت ابو بحر جینی والیس مدینے لمِف آئے اور آنخضرت مانتیم کی خدمت میں آئے اور اپی معزولی اور علی برانی کی ماموری کی وجہ دریافت کی اور کما کہ میرے لیے کوئی دومری آیت نازل ہوئی ہے۔ آنخضرت نے فرہایا نہیں' البتہ جبرئیل نے خدا کا یہ تھم سایا ہے۔ "اس کام کو خود کردیا ایسے مخص کو دو جو تم میں سے ہو۔"اس تبلیغ کی ذمہ داری ایسے فرد سے پوری ہو جی جو مجھ سے ہو اور علی بدائن مجھ سے ہے اور میں علی بدائن سے ہول۔" میری طرف سے ان کامول کو صرف على بين بن اداكر يحتيم بي - ( صحيح ترزي - المرتضى ابواب تغيير القرآن 'اسپرث آف اسلام - تغیر کبیر - صحیح امام سند ابن طنبل اصابه با اسناد علامه ابن ظدون - تاریخ مسعودی - ابوالفدا - رومنته الصفا - تاریخ الانبیاء و دیگر کتب) فتح الباری میں ہے کہ حضرت ابو بر بن فن فن فایا ہے۔ " پینبر مانتی نے بھے سور ہرات دے کر روانہ کیا۔ میں نے تین دن کی راہ طے کی ہوگی کہ بیمبر مائی ہی جاکہ می جائے ہے کہا کہ ابو بر جائے سے جاکر ملو اور انہیں میرے پاس واپس کر دو اور خود جاکر سور ہیرات کی تبلیغ کرد۔ چنانچہ علی برائن کے ابیای کیااور میں مدینہ واپس آگیا۔ میں پیٹیبر مانٹینی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں روبرا میں نے عرض کی کیا میرے متعلق کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے۔ بیفبر مانتیا نے کما کوئی نئی بات تہیں جو ہوا اچھا ہوا البتہ مجھے تھم دیا گیا ہے ہیہ کام میں خود کردں کرویا وہ کرے جو مجھ سے (مند امام احمه بحواله ننس رسول)

ابن عباس برائی نے فرمایا ہے کہ "جب حضرت ابو بحر برائی کو سور ہ برات دے کر بھیجا اور ایکے پیچھے فورا بی علی برائی کو روانہ کیا اور علی برائی نے جاکر وہ سور ہ ان سے لی آخضرت میں ہوئی سے ابو کی برائی سے کہ اس سور ہ کو یا تو بی خود لے جا سکتا ہوں یا وہ جو بھھ سے بہو۔ " (متدرک امام حاکم ریاض النفرہ۔ متدرک خصائص نسائی۔ مند امام احد۔

ازالتہ الخقا۔ اصابہ 'ارج المطالب کے مصنف نے ص ۱۱۲ تا ۱۱۲ مور ہ برآت کے واقعہ کو ختلف روایات سے بیان کیا ہے۔ سعد بن ابی و قاص بریش کتے ہیں جناب رسالت آب نے حضرت ابو بکر بریش کو سور ہ برائت کے ساتھ روانہ کیا ابھی وہ تھو ڈی دور گئے تھے کہ جناب امیر بریش کو ان کے بیچے روانہ کیا اور وہ ان سے سور ہ لے کر مکہ کو چلے گئے حضرت ابو بکر امیر بریش کو ان کے بیچے روانہ کیا اور وہ ان سے سور ہ لے کر مکہ کو چلے گئے حضرت ابو بکر بریش کے دل میں ملال گزرا۔ آپ آنخضرت مان بیار کے پاس واپس آئے۔ آپ " نے ارشاد کیا کہ جھے سے مختص فراکفن کوئی دو سرا اوا نہیں کر سکتا یا وہ آدی جو میرا ہو۔" (ارقج المطالب) اس حدیث کو ارتج المطالب کے مصنف نے حضرت علی بریش 'ابن عباس بریش 'ابو ہمریرہ ورائش 'انس بریش سے دوایت کیا ہے۔ دیگر کتب میں اس کی ابوسعید بریش 'ابو ہمریرہ بریش اور عبداللہ بن عمر بریش سے بھی ہے۔ دیگر کتب میں اس کی

محدثین و مور خین اس روایت پر متفق بی اور روایت کومسلسل بیان کیا گیا ہے اس حدیث کا ایک ایک لفظ اہمیت کا مالک ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ بیر کام آپ خود کریں یا وہ جو آپ سے ہو۔ آپ نے اس کام کی ذمہ داری حضرت علی روائی کو سوٹی جس سے بیر بات عیاں ہو گئی کہ دیکر اصحاب اور حضرت علی رہی نیز میں کیا فرق ہے اور آتحضرت ملی اللہ کے نزدیک حضرت علی رہائی کاکیا مرتبہ ہے یا یوں کمہ لیں کہ خداوند کریم نے علی رہائی کوجو نضیلت مجشی ہے وہ سمی اور کے حصہ میں نہیں حالا نکہ احکامات ریانی کی تبلیغ کی ذمہ واری صرف آتخضرت مانتین پرہے مرخدانے یہ واضح اعلان کر دیا کہ اس کام کو وہ محض بھی کر سکتاہے جو آپ سے ہو تو اس کا مقصد میہ ہواکہ نبی ماٹیٹیل اور علی بنائی ایک ہیں۔ یمال پھر ہم اس بات کو لکھنے پر مجبور ہیں اور اس حقیقت کو تشکیم کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرنا عاميے كم على روز أور في مائيلوم ايك بى توبين اور خداوند كريم نے تمام كائنات سے قبل ان کو خلق کیا اور جب خدا کو منظور ہوا تو خدا نے ان کا نور بشری شکل میں نمودار اس لیے صرف کیا تاکہ جواحکامات خدا کے ہیں بیہ دونوں ان پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ کل آنے والا کوئی میہ ننہ کمہ سکے کہ خدا کے احکامات بشری قوت سے بالاتر ہیں یا کوئی ایبا نمونہ نہ تھا جس کی پیردی کرتے۔ حقیقت میں خدائے ان دونوں کے کردار کو زمانے کے سامنے اس لیے پیش کیا ماکہ دین املام کے متوالے آپ کی پیروی کرتے ہوئے راہ نجات کی طرف رواں ہوں اور خدائے بنا دیا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف محمد مانتیا و آل محمد مانتیا کاراستہ ہے جو بیشہ نیکی اور نجات کے راستے پر لے جائیں گے۔ جہاں اگر بندوں سے خطائیں بھی ہو گئیں تو ان کا دامن کرنے والے روز محشر ان ہی کی سفارش سے ناجی بن جائیں گے یمال سے بتا دیتا ضروری ہے کہ تاریخ اسلام پر جن کی نظریں گھری ہیں اور خفائق کو تشکیم کرنے والے انسان اس حقیقت کو تشکیم کرنے میں ذرا بھر بھی کو تاہی سے کام نہیں لیتے تمام انسانی اور روحانی صفات کے جسم بعد از نبی میشنید حضرت علی رہنئو شیر خدا ہیں۔

#### واقعهمبابلير

، تاریخ اسلام کاوہ عظیم داقعہ جس کو مباہر بااشراف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں خدائے بزرگ و برتر نے پنجتن پاک اہل بیت حضرت علی پرپٹنیو مشکل کشاشیر خدا فاتح خیبر کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جس کی رفعت و بلندی عظمت و افضیلت شان و شوکت سے تھی مسلمان کو انکار کی جرات نہیں ہو سکتی اس واقعہ کی صدافت اور روایت کو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے تتلیم کیااور محدثین و مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیااس واقعہ ہے تمام · حقیقت کمل کر عیاں ہو حتی خدا کے رسول ملائلین کے مقام اہل بیت اور مقام علی براثن کو واضح کر دیا جیسا کہ حضرت علی ہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمار ااور دں کے ساتھ قیاس نہ کیا كرو- واقعه مبابله كى تفصيلات مخضرالفاظ ميں يهاں بيان كى جاتى بيں كه ملك يمن كے شهر نجران کے انصار یوں نے وعوت اسلام کو نامنظور کیاان کاایک سمار کنی دفد جس میں ان کے چوٹی کے عالم اور ما ہر نبوم شامل تھے مقابلہ کی غرض ہے مدینہ پہنچ ان میں ہے ایک عامر جو تبیلہ نجران كارئيس تفادو مرا اليئم جس كو اميد بھى كہتے ہيں تيبرا ابوالخارث جو ايك بہت بڑا عالم اور نهایت عقل و قهم کا مالک تھا چوتھا کر زجو ابوالحارث کا بھائی تھا جوا ٹی علمی لیانت و قابلیت میں ا ہے بھائی کے ہمد بلیہ تھا سر کار دوجہاں ختمی المرتبت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے علمی مقابلہ اور مناظرہ کرنا جایا اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ آخر مبابلہ پر آبادگی کا اظہار کیا۔ عرب میں بیر قدیم دستور جلا آرہاہے کہ فریق اپنے اپنے دعویٰ پر تشمیں کھاتے اور جھوٹوں پر لعنت مجيج - فدا الرسول ملتيم اپنر اپ رب كے علم كے منظر تھے فدا كافرمان آيا - "كه جب تمهازے پاس قرآن آچکاہے اس کے بعد تم ہے کوئی نصرانی عینی کی ججت کرے تو کھو کہ اچھا میدان میں آؤیم اپنے بیوں کو بلا ئیں تم اپنے بیوں کو بلاؤ۔ ہم اپی عور توں کو بلا ئیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو بلا ئیس تم اپنی جانوں کو بلاؤ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بار گاه میں گڑ گڑا ئیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں -

پنیبرخدا مؤتیم کے علم الی ال کو سایا مران لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ پنیبراسلام نے

فرمایا۔ جب تم میری باتوں پر یقین نہیں کرتے تو پھر آؤ مباہلہ کریں یعنی ایک دو سرے کے متعلق بدوعا کریں چنانچہ پنجبراسلام ماریکی اور بی نجران کے در میان دو سرا دن مقابلہ کے لیے طے ہوایماں طاقت کامقابلہ نہیں بلکہ روحانیت کامقابلہ ہے۔

دوسرادن آیا کیاروج پرور منظرے پیمبراسلام مانتیا بی جران کے قبیلہ کے عظیم مرداروں اور جید عالموں کے مقابلے کے لیے گھرنے روانہ ہوئے کوئی نوج نہیں کوئی ہتھیار نہیں۔ آپ نے کا نتات میں سے ان مقدس نفوس کو چن لیا جن کی معصومیت اور طہارت کے سامنے فرشتہ بھی شرمندہ ہیں دنیائے اسلام کے تمام محدثین و مور بھین اس بات کی گواہی دے رہے ہیں آپ نے جن بچول کو متخب کیا ایک امام حسن ہیں دو سرے امام حیین - تمام کا کتات میں سے جس خاتون کو چناوہ آپ کی بٹی جناب سیدہ فاطمہ رہی تین منام مردوں میں ہے جن کو منتخب کیا وہ مرد حضرت علی ہوائی شیرخد ا ہیں ایک بچے کو گود میں لیا ایک کو انگل کے ماتھ لگایا خاتون آپ کے پیچھے ہیں 'جوان ان سب کے پیچھے پیچے ہے کھرے روانہ ہوئے آب نے اپنے تفول سے فرمایا جب میں بددعا کروں تو تم سب آمین کمنا۔ مقابلہ کے لیے میدان میں پنچ بی بران پہلے سے منتظر تھے بیعد کھے کر جیران ہو گئے کہ خداکا نبی مانتہا ہم جیسے عالموں کے مقابلہ کے لیے کن بچوں کو ساتھ لے آیا۔ بی نجران نے جب بیہ معصوم و طاہر چرے دیکھے تو خوفزدہ ہو گئے ان میں ہے ایک جس کانام ابوالحارث تقاجو نمایت دانا و حکیم تھا اس نے کمامیں میں چند چرے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ خداسے جاہیں کہ بیاڑا پی جگہ سے ہٹ جائیں خداان کی خواہش کے مطابق بیاڑ کو ہٹا۔سکتا ہے۔اس نے اپنی قوم والوں سے کما خدا کے لیے ان سے مقابلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ کے خدا کی قتم روئے زمین پر ایک بھی نفرانی زندہ نہیں بچے گا' سب جل کر راکھ ہوجائیں گے۔ آخر انہوں نے حضرت کے کہا ہم آپ کے ماتھ مہابلہ نہیں کریں گے آپ نے کما پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ انہوں نے کہا ہم میں آپ سے لڑنے کے لیے طاقت نہیں ہم آپ سے مصالحت جاہتے ہیں۔ اس طرح نی نے ائی باتیں منوائے کے بعد ان سے مصالحت منظور فرمائی۔ اس واقعہ کو سواواعظم اور ملت ا مامیہ کے تمام محدثین و مور خین نے صحیح مانا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعہ کو درج کیا

(رومنته الصفاله مدارج النبوق " تاریخ الحمیس " تاریخ کال ابن اثیر " تاریخ الانبیاء "المرتضی " اتحاف " ایل اسلام " حبیب البیر " تغییر در منشور " تغییر کبیر " فخرالدین را زی " تغییر کتاف " مندرک " رومنته

الاحباب وتغییر بینیادی و تغییر معالم التزیل و صواعق محرقه و سیرة الجله و دیگر کتب) اس آیت مباہمہ میں جناب امیر پروٹنز کی وہ عظیم الشان نضیلت بیان کی گئی ہے جس کے سامنے جہاں بھر کی ساری فضیلتیں چے نظر آتی ہیں۔ اس مباہم میں جناب امیر بین کورسول خدا ملی این است این نفس قرار دیا اور اینانفس ای کوی قرار دیا جاسکتا ہے جو تمام رتبہ میں اس کے ہم پلہ ہولین اس جیسا ہو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو پچھ بھی آنخضرت ملائیل کے اوصاف حيده بين ان سب كالممل اور كابل نمونه صرف حضرت على رايش كى ذات بين - تمام ونيانے و یکھا کہ اس وقت معزز ترین محابہ کرام موجود تھے نامی گرامی ساتھی بھی تھے تکر مہالمہ کے موقعہ پر آپ نے حضرت علی پرین کو اپنے ساتھ لیا کیونکہ نصرانیوں سے جو وعدہ ہوا تھا وہ ایے نغوں کے بارے میں ہوا تھا اس مقابلہ میں ای کو ہی ساتھ لیا جا سکتا تھا جو کہ ہر لحاظ ہے آپ کانفس کملانے کا مستحق ہو اس طرح اس وقت بیجے بھی بہت سارے تھے تکر آپ نے ا بے نواموں کو ساتھ لیا اور یہ آپ کے نواسے شیں بلکہ آپ کی اولاد ہیں عور تول میں آپ کی ازواج مطرات بھی تھیں تکریہاں جناب سیدہ بھٹن کے سوائسی کو نہیں لیا خداد ند کریم نے کیا منزلت مکیا ورجہ علی کو بخشاجهاں آریخ اسلام آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نفس پیمبر مانتین ہونا جناب امیر براثن کی وہ جلیل القدر فضیلت ہے کہ اس کے سامنے ہر ا یک کی پیثانی جھک جاتی ہے تمام سرخم ہو جاتے ہیں اس حقیقت کے بعد ذرہ برابر بھی اس میں شک کی مخبائش نہیں رہتی کہ پیمبر میں تھیں کے بعد تمام خلائق سے افضل و بمتر علی میں ا

تفیر کثاف میں ہے کہ "حدیث کسااہل بیت کی نظیات پر ایسی زبردست دلیل ہے جس سے زیادہ قوی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔"

علامہ فخرالدین رازی کتے ہیں اگر حضرت علی جائیں سابق کل انبیاء مرسلین سے انسل مسیں ہوتے تو حضرت رسول کریم میں ہوتے ہوں اس فتم کی حدیث ارشاد نہ فرماتے "حضرت علی براٹین سب آدمیوں سے بہتر ہیں جو اس سے انکار کرے وہ کافرہ 'جو شخص یہ اعتقاد نہ رکھے کہ حضرت علی براٹین سب آدمیوں سے بہتر ہیں تو وہ کافرہ سے ۔

کہ حضرت علی براٹی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ "ابو دباح حضرت ام سلمہ کے غلام بیان علامہ سید علی ہمرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ "ابو دباح حضرت ام سلمہ کے غلام بیان کرتے ہیں پینجبر میں بینج نے فرمایا اگر خداوند عالم نے علی جائی فاطمہ براٹین حسن براٹی و

رے ہیں جیجر مراہ کے حربایا اس خداد ملا اس جربی ما ملے ہیں اس کی مدد سے مراہم کرنے کا تھم حسین براثین سے زیادہ کمی کو افضل جانا ہو تا تو بقینا میں اشی کی مدد سے مراہم کرنے کا تھم

دیتا۔ اس نے جھے تھم دیا کہ علی رہائی فاطمہ دائی حسن رہائی و حسین رہائی کی مدد سے مہالم کروں اور میں لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔"

اس آیت کی رو سے ایک اہم بات یہ بھی واضح ہوگئ کہ پینجراملام ما آتین نے وعدہ کیا شاکہ ہم اپنے بیٹوں کو لا تمیں ہے' دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی جگہ اپ نواسوں حسن روائی اور حسین روائی گو خود متعدد مو قعوں پر انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے ۔ طرانی میں تحریر ہے کہ آخضرت ما آتین نے فرد متعدد مو قعوں پر انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے ۔ طرانی میں تحریر ہے کہ انخضرت ما آتین نے فرایا۔ "فاطمہ روائی فرائے سے کہ اولاد فاطمہ کا والی اور عصبہ میں روائی ہے کہ روائی ہیں کہ بیٹ کے بیل کا والی اور عصبہ میں ہوئی ہوں۔ مسعود کی مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ جناب عباس روائی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوں۔ مسعود کی مروج الذہب میں لکھتے ہیں کہ جناب امیر روائی آئے تو آپ انہیں دیکھ کر فرش آئے تو آپ انہیں دیکھ کر فرش ہوئے میں نے کہا یار سول اللہ مائین اس لائے کو دیکھ کر آپ کا چرہ کیوں چک افحا ہے آخضرت مائین کے کہا یار سول اللہ مائین اس لائے کو دیکھ کر آپ کا چرہ کیوں چک افحا ہے آخضرت مائین کے مالیکہ اس سے بچھ کو بہت مجت ہے میرے بعد میری ذریت اس کے مسبب سے باتی رہے گی۔ میرے بعد میری ذریت اس کے مسبب سے باتی رہے گی۔ میرہ نوائی نیل اور اپنی ذریت کو صلب جناب امیر روائی سے بیات فابت ہے کہ آخضرت مائین کے میں بیٹیا سے بھو کے متعدد صدیثوں سے یہ بات فابت ہے کہ آخضرت مائین نوایا نوائی نوال کو اپنی نسل اور اپنی ذریت کو صلب جناب امیر روائی سے کا مربونا بیان فرایا ہے۔

علامہ ابن مجر کہتے ہیں یہ حدیث بہت سے طریقوں سے مردی ہے اس میں کسی نتم کے مثلک کی مخبائش نہیں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ بیان کی ہے۔ شک کی مخبائش نہیں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث تواتر کے ساتھ بیان کی ہے۔ آیت مباہلہ اور آیت تطمیر میں بھی اہل بیت سے مراد میں چاروں حضرات ہیں جس کو

صحیح بخاری محیح مسلم 'جامع ترندی اور مشکوٰۃ و دیگر تمام کمابوں میں بیان کیاہے۔

عامر برائن ابن سعد اپ یاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب بہ آیت ندع ابناء نا و ابناء کے باب این سعد اپ یاب سے روایت کرتے ہیں کہ جب بہ آیت ندع ابناء نا و ابناء کے نازل ہوئی تو بیٹیبر مائیلیوں نے علی برائی فاطمہ برائیلی حسن برائیلی و حسین برائیلی کو بلایا اور دعاکی 'خدایا ایمی میرے اہل بیت ہیں۔۔

(می بخاری می ملم نزندی میکوة دو گرکت)
علامہ فخرالدین رازی لکھتے ہیں۔ "جناب آنخضرت ملی ہیں ہے نکلے تو
آپ کے پاس اہام حسن بڑا ہی آئے حضرت نے انہیں کمبل میں لے لیا پھر حسین براٹی کو
داخل کیا پھر جناب فاطمہ براٹی آئیں انہیں بھی کمبل میں داخل کیا پھر حضرت علی براٹی آئے

انہیں داخل کیا تب حضرت نے فرمایا اے اہل بیت اللہ کا کی ارادہ ہے کہ تم سے ہربرائی کو دور کرے' اور تم کو اچھی طرح پاک و پاکیزہ کر دے۔ اس حدیث کی روایت کی صحت پر علماء علم تغییرو حدیث نے اتفاق کیا ہے۔"

خداوند کریم نے بیغبراسلام ساتی پر آیات مبابہ نازل فراکر اور بی نجران کو کھلے میدان میں فلست دے کر محد ثین و مور فین کو یہ بات پر لکھے مجبور کر دیا ہے کہ علی پراٹیز فاطمہ براٹیز حسن براٹیز حسین براٹیز کو جو حرت بو فضیلت بارگاہ اللی سے عطا ہوئی وہ کسی فاطمہ براٹیز حسن براٹیز حسین براٹیز کو جو حرت بو فضیلت بارگاہ اللی سے عطا ہوئی وہ کسی صحابی ازواج میں سے کسی اور بچوں میں سے کسی کو نہ ہو سکی ان کا کوئی ہمسر شیں نہ آپ سے مسللہ کو اور انہ می قیامت تک ہو سکتا ہے آگر ہم کچھ دیر کے لیے اہل بیت کا تمام ظلا کن سے مقابلہ کریں تو سب سے افضل و ہر تر ہیں حالا تکہ سب جانتے ہیں کہ جب بی نجران سے مقابلہ ہوا آپ کی ازواج مطرات و بائی گرای صحابہ کرام سب موجود تھے گریہ فضیلت یہ مرتبہ مرف اہل بیت کے حصہ میں آیا نبی پاک کی حیات طیبہ کے مطالعہ سے پہ چانا ہے کہ مرتبہ مرف اہل بیت کا نمایت شد و ہد کے ماتھ ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو بار بار آپ نے اہل بیت کا نمایت شد و ہد کے ماتھ ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو بار بار بر ایک کہ میرے بعد ان کو وہ بی مقام دیا 'ای نگاہ سے دیکھنا جس بو وہ وہ اپنی زندگ میں و بہتے ہیں نہ بوں تو مسلمان انہیں وی مرتبہ دیں جو وہ اپنی زندگ میں دیکھنا ہوں کی شربے دیں جو وہ اپنی زندگ میں مسلمانوں کی گرائی کاجو خوف تھاوہ فلط نہ تھا۔



ملاباقرعلى

# فضائل مرتضوي مناشر

جناب امير منافن کے قطلے

نے ان تضایا کے جن کو جناب امیر رہائی نے فیمل کیااور کسی کو ان کا سافیمل کرنا نصیب نہ ہوا۔

## قضيه اول

منقول ہے کہ ایک بار چند آدمیوں نے شیر کے پکڑنے کے واسطے صحائے یمن میں ایک گراگڑھا کھودا۔ انقاق سے شیر اس میں آن گرا جب سے خبر شہر میں مشتہر ہوئی تو اہل شہراس کے دیکھنے کو آئے اور کنارہ پر اس گڑھے کے کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے گئے۔ قضارا ان میں سے ایک فخص کا پاؤں کنارہ پر سے بجسلا اور جب وہ گرنے لگا تو اس نے دو سرے فخص کا پاتھ پکڑا تیمرے فخص نے چوشے فخص کا پاتھ پکڑا تیمرے فخص نے واروں فخص اس گڑھے میں گر پڑے اور شیر نے ان چاروں فخص اول تو شکار شیر تھا فضیہ جناب امیر رہنی کے روبرہ چیش ہوا۔ اس جناب نے فرمایا کہ فخص اول تو شکار شیر تھا بہن اس پر ایک نماث دیت واسطے دو سرے فخص کے ہے۔ ای طرح حضرت علی بہن نی بھی نے اس بن اس پر ایک نماث دیت واسطے دو سرے فخص کے ہے۔ ای طرح حضرت علی بہن تو فرمایا

كه ابوالحن نے جو تھم دیا موافق خدا کے کیا جو اس نے عرش پر کیا ہے۔

قضيبه دوم

دو مخص آپس میں جھڑتے ہوئے رسول خدا مانتیا کی خدمت میں حاضر ہوئے پس اك نے ان میں سے كماكہ يا رسول اللہ مائيليم اس شخص كى كائے نے ميرے كدھے كو ہلاك كياآپ نے فرمايا كه تم دونوں ابو بكر برائيز كے پاس جاكر اپنا تضيه بيان كرو اور اس سے اس میں علم جاہو ہیں وہ دونوں ابو بکر براثن کے پاس آئے اور اپنا قضیہ بیان کیا ابو بکر براثن کے کها که تم رسول خدا ملائلیا کو چھوڑ کرمیرے پاس کیونکر آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول خدا ملاتیم ہی نے تمہارے پاس بھیجاہے 'ابو بکر رہ خور نے کہاکہ جانور نے جانور کو ہارااس کے مالک پر کوئی چیزعائد نہیں ہوتی ۔ وہ دونوں یہ تھم لے کر پھرر سول خدا مالیانیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابو بکر پڑائے۔ نے سے تھم دیا ہے ' آپ نے فرمایا کہ اب تم عمر کے پاس جاؤوہ عمرے پاس آئے اور کماکہ جمیں رسول خدا مائیجیم نے تمهارے پاس اس غرض سے بھیجا ہے کہ تم ہمارے قضیہ میں کچھ تھم دو۔ عمرنے بھی وہی جواب دیا کہ جو ابو بکر رین کے دیا تھا وہ مجرر سول خدا مائیں کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اب تم علی بن ابی طالب بروز کے پاس جاؤ۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کا قضیہ س کر ارشاد کیا کہ اگر گائے نے کدھے کے تھان پر جہاں بندھا رہتا تھا جا کر اس کو مار ا ہے تو اس کے صاحب پر قیت اس کدھے کی ہے اور اگر حمار کیا تھا گائے کے پاس تو اے کے صاحب لینی گائے کے مالک پر میچھ نہیں میر سن کروہ دونوں رسول خدا میں تاہے ہاس آئے اور ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی جائز، نے تھم کیاتم میں ساتھ تھم اللہ غراسمہ کے اور پھر فرمایا کہ حمد ہے خدا کی کہ پیدا کیا ہم اہل بیت میں اس شخص کو جو تھم کرتا ہے اوپر طرایقہ واؤركے قضایا میں۔

## قضيه تبيرا

ادپر طریقہ عامہ وہ خاصہ کے منقول ہے کہ ایک فخص کو لائے کہ اس نے شراب کی تھی۔ پس ابو بجر جوزی نے ارادہ کیا کہ اس پر حد کو قائم کرے اس فخص نے کہا کہ جھے علم اس کی حرمت کا نہ تھا اور میں نہ جانتا تھا کہ یہ حرام ہے اس واسطے کہ میں نے اس قوم میں پرورش پائی ہے کہ جن کے نزدیک شراب طال ہے اور جھے اب تک اس کی حرمت کا علم برورش پائی ہے کہ جن کے نزدیک شراب طال ہے اور جھے اب تک اس کی حرمت کا علم

مہیں ہوا ہی ہے من کر ابو بکر بھڑ متردہ ہوا اور کما کہ اس کے باب میں کیا تھے کیا جائے ایک شخص نے جو اس وقت حاضر تھا کما کہ اس علم کو علی بن ابی طالب بھڑ ہے ہو چھو۔ پس آپ سے پچھوایا کہ اس شخص کے واسطے کیا تھم ہے۔ جناب امیر بھڑ ہے فرمایا کہ دو آدی مسلمان تقد کو تھم کر کہ وہ مجالس مماجر واٹھار میں جائیں اور ان کو تشم دے کر پوچھیں کہ آیا تم میں سے کی نے اس شخص پر آیہ تحریم کو پڑھا ہے اور حرمت شراب سے اس کو خردی ہے اگر کوئی اقرار نہ کرے تو تو اس سے تو بہ کرا کے چھوڑ دے غرض کہ ابو بکر بھڑ ہے ایسا کو خردی کیا کہ سب سے پوچھ کراس کو چھوڑ دیا۔

## قصيه جو تفا

مردی ہے کہ ایک یمودی ابو بکر رہائن کی خدمت میں حاضر ہوا اور کما کیا تو ہی ہے خلیفہ اس امت کا۔ ظیفہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں۔اس نے کماکہ میں نے دیکھا ہے کہ انبیاء کے خلفاسب امت سے اعلم تر ہوتے ہیں۔اگر تم خلیفہ ہو تو جھے بتاؤ کہ خدا کہاں ہے ' آسان میں یا زمین میں ہے " یا دو سرے مکان میں۔ ابو برنے کماکہ یہ کلام زنادقہ کا ساہے۔ اے مخص تم میرے پاس ہے، چلا جا۔ واللہ میں تجھے قبل کروں گاوہ مخض میہ سن کر نمایت متجب و جران غلیفه صاحب کے پاس سے نکلا اور املام پر استزاء کر ناتھا کہ راہ میں جناب امير رائين سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے یمودی میں نے جانا جو کھے کہ تو نے ابو بر رہائی سے سوال کیااور اس نے تھے جواب دیا۔ مریس سے کہنا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے معین كيا ہے مكان كو پس نيس ہے مكان واسطے اس كے اور برتر ہے اس سے كہ تحيرے اس كو مكان اور وہ جے ہرمكان كے ہے۔ بغيراس كے كه مس كرے مكان كويا مجاور ہو مكان كا احاطه . كرتا ہے علم أس كااس چيزكوكہ جو مكان ميں ہے اور شيس خالى بے تدبيراس كى سے كوئى شے مكان سے اور اگر میں خردوں مجھے اس چیز سے كہ جو تیرى كتابوں میں ہے آیا تو اس كى تقديق كرے كا اور اس پر ايمان لائے كا يمودى في كماكم إلى من ايمان لاؤل كا۔ آپ في فرمايا آيا تو نے دیکھا ہے اپنی کتابوں میں موئ بن عمران ایک روز بیٹے تھے کہ ایک فرشتہ جانب مشرق سے آیا۔ موی نے اس سے پوچھاکہ توکمال سے آیا اس نے کماکہ خدا کے زدیک سے 'پھر دو مرافرشتہ آیا۔ اس سے پوچھا کہ توکمال سے آیا ہے اس نے کماکہ آ ان سے خدا کے نزدیک سے ۔ مفرت موی نے کہا کہ منزہ اور پاک ہے وہ مخص کہ نمیں خالی ہے جس نے مكان اور نميں ہے طرف مكان كے كر اقرب ہو مكان سے يس يمودى نے كماكر الشهدان هذا هوا لحق وانک احق نبیک ممن استوے علیه - لین موای دیا ہوں میں کہ بہ تحقیق ہی امرحق ہے اور تواحق اور لائق ہے واسطے جگہ نی مشتیر اپنے کے ان لوگوں سے کہ جو غالب ہوئے اس پر اور بہ تغلب اس کی جگہ گئے ہیں -

#### قضيه بإنجوا<u>ل</u>

مردی ہے ایک مجنونہ سے زمانہ ظافت عمریں کی فخص نے زنا کیا۔ اس کو فلیفہ صاحب کے پاس پکڑ لائے اور گواہوں نے اس پر گوائی دی فلیفہ صاحب نے اس پر کو ڈے مار نے کا بھم دیا۔ پس اس کو جناب امیر جہنے ہوئے ہیں لائے تاکہ وہ جناب جہنے اس پر صد جاری کریں۔ آپ نے پوچھا مجنونہ آل فلاں سے کیا قصور ہوا۔ توگوں نے عرض کی کہ کی جن نے اس سے زنا کیا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے اور بینہ اس پر قائم ہوئے ہیں۔ اس واسطے عمر نے اس پر کو ڈے مار نے کا بھم دیا ہے۔ آپ نے یہ س کر فرمایا کہ اس کو پھر لے جاؤ عمر کے پاس اور کمو اس سے 'آیا نہیں جانا تو کہ یہ مجنونہ ہے آل فلاں کی اور بہ شخیت کہ نبی مائٹ ہی ہے کہ دو فع المقلم مین المصحنون حصی یہ فیت سے اس کا تھا کی میں المحنون حصی یہ فیت سے اس کو عمر کے گئی ہے قلم مجنون سے آاس کہ افاقہ پائے۔ لانہ ہا معلم و بات قبل اس کو عمر کے گئی ہے قلم مجنون سے آاس کہ افاقہ پائے۔ لانہ ہا معلم اس کو عمر کے گئی ہے قلم مجنون سے آب امیر جہنے نے فرمایا تھا عمر ہے کہا کہ فدر سے باس پی مر لے گئے اور جو پچھ جناب امیر جہنے نے فرمایا تھا عمر ہے کہا۔ عمر نے کما کہ فدر سے اللہ عندہ فدر حا المقد کدت ان اہلکت فی بلدھا۔ خوش کرے اللہ اس کو قریب تھا کہ میں ہلاک ہو آئ بہب کو ڈے مار نے کے۔ غرض ظیفہ صاحب نے ہو کو اس کی ہو تائی بہب کو ڈے مار نے کے۔ غرض ظیفہ صاحب نے ہو کو اس

#### قضيه جھا

مروی ہے کہ ایک عورت حالمہ کو عمر کیاں لائے اور کما کہ اس نے زناکیا ہے۔ خلیفہ ماحب نے اس کے رجم کا تھم دیا۔ جناب امیر برائی نے خلیفہ سے فرمایا کہ ہاں اس عن سے پر تخفی مبین ہے تو کیا مبیل ہے تیرے لیے اس طفل پر کہ جو اس کے شکم نے ہے ' حالا نکہ خدائے تعالی فرما آ ہے۔ الا ز ن واز د ق و ز ر ا د ر س - عمر نے یہ من کر کما کہ لاعشت المعضاقة "لایکون لها ابوالحسن - لیمی ذیرہ موں میں واسطے مشکل کے کہ نہ مو ابوالحن واسطے اس کے پھر عمر نے پوچھاکہ اب اس کے باب میں کیا واسطے مشکل کے کہ نہ مو ابوالحن واسطے اس کے پھر عمر نے پوچھاکہ اب اس کے باب میں کیا واسطے مشکل کے کہ نہ مو ابوالحن واسطے اس کے پھر عمر نے پوچھاکہ اب اس کے باب میں کیا

کرنا چاہیے 'آپ نے فرمایا کہ تو اس کی محافظت اور ٹکمیانی جننے تک کر ہیں جبکہ یہ جن کیے اور پاوے اپنے فرزند کے واسطے کسی عورت کو کہ اس کی کفالت کرے تو پھر تو اس پر حد جاری کرنا یہ من کر عمر خوش ہوااور جناب امیر بڑائی پر تھم اس کا محول کیا۔

## قضيه ساتوال

مردی ہے کہ دو عور تیں ایک لڑکے پر جھڑا کرتی ہوئی آئیں اور پیش عمر ہر واحد نے اس لڑکے کا دعویٰ کیا۔ یعنی ایک نے کماکہ بدلاکا میرا ہے۔ دوسری نے کماکہ بدلاکا میرا ہے۔ چونکہ ثبوت دونوں کے پاس نہ تھے۔ حضرت خلیفہ صاحب پر تھم ان کا مشتبہ ہوا۔ لینی یہ نہ جانا کہ ان کے واسطے کیا تھم ہے اور خوف کیا جناب امیر ردانی سے بھی۔ اس واسطے ظیفہ صاحب کچھ جواب نہ دے سکے اور بلایا جناب امیر رہائی کواور قصہ ان کابیان کیا۔ آپ نے ان دونوں عور توں کو اولا تھیجت کی اور خدا کا خوف دلایا اور بہت سمجھایا اور ڈرایا۔ مر وہ عور تیں اپنے دعوے سے دست بردار نہ ہوئیں۔ پس جب جناب امیر رہائیں نے دیکھاکہ وہ عور تیں کمی طرح نہیں سمجھیں اور دعوے سے دست پردار نہ ہوئیں تو علم دیا کہ ایک ا آرہ لاؤ۔ ان عور توں نے یوچھاکہ آپ آرے کو کیوں منگواتے ہیں کیا کریں گے۔ فرمایا کہ اس لا کے ۔ دو مکڑے کر کے ایک ایک مکڑااس کائم دونوں کو دیا جائے گا۔ یہ من کر ایک نو چپ ہو رہی مر دو سری عورت نے کما کہ یا امیرالمومٹین بن شیر و اے وصی رسول رب العالمین میں اس لڑکے سے دست بردار ہوئی آپ بیالا کاای عورت کو دے دیں میں اس کا چیرنا اور دد مکڑے ہونا نہیں جاہتی۔ جناب امیر رہائی نے جب بیا حال اس کا دیکھا تو فرمایا کہ یہ لڑکا ہے شک تیرانی ہے نہ کہ اس کا۔اگر اس کا ہو تا تواس کو بھی اس پر رحم آتا اور اس کے چیرنے پر راضی نہ ہوتی پھراس عورت دو سری نے بھی اقرار کیا کہ بید عورت حق پر ہے اور سے لڑکاای کا ہے نہ میراغرض آپ نے وہ لڑکااس کی مان کو دے دیا۔ ظیفہ صاحب بید و کھے کر کمال خوش ہوئے اور جناب امیر رہائیں کے حق میں بہت ی دعا ئیں دیں۔

## فضيه أكلموال

ندکور ہے کہ ایک روز دار الشرع میں پانچ شخصوں کو بچرم زنا فلیفہ ٹائی عمر بن الحطاب کے پاس پکڑ کے لائے فلیفہ صاحب نے پانچوں کے واسطے حد جاری کرنے کا تھم دے دیا۔ انفا قا جناب امیر رہائی تشریف لائے آپ نے اس تھم کو موقوف کر کے ایک کے واسطے گرون

ہارنے کا تھم دیا اور دو مرے کے واسطے سکار کرنے کا اور تیرے کے لیے حد جاری کرنے کا اور چوشے کے لیے نسف حد مارنے کا اور پانچوس کے لیے پچھ تعذیر دینے کا تھم دیا۔ فلیفہ صاحب نے پوچھا کہ یا ابوالحس یہ پانچوں ایک علت میں گرفتار ہو کر آئے ہیں اور آپ نے ہر ایک کے لیے جدا جدا تھم دیا۔ اس کا کیا باعث ہے۔ فرایا کہ باعث اس کا یہ ہے کہ جس کے لیے میں نے گرون مارنے کا تھم دیا وہ ذی ہے اور مسلمانوں سے اس نے فساد کیا ہے اور جس کے لیے میں اور جس پر میں نے حد جاری کرنے کا تھم دیا ہو وہ محمن ہے یعنی جورو رکھتا ہے اور جس پر میں نے حد جاری کرنے کا تھم دیا ہو وہ مجرد ہے۔ یعنی جورو نہیں رکھتا اور جس پر نصف حد کا تھم دیا وہ مون کے اس پر نصف حد کا تھم دیا وہ بون کو جاری کرنے کا تھم دیا ہے اور جس کے واسطے تعذیر کا تھم دیا وہ دیوانہ ہے اور جنون کو تعذیر بی چاہیے ۔ جب یہ فلیفہ صاحب نے سا اور موائق فرمانے آپ کے ان پانچوں کا حال تعذیر بی چاہیے ۔ جب یہ فلیفہ صاحب نے سا اور موائق فرمانے آپ کے ان پانچوں کا حال پایا تو کما۔ لو لا علی لے ملک عصر۔

#### قضيه نوال

كيونكراجازت نه دول من كه من نے رسول خدا مانتي سے ساہے كه اس جناب نے فرمايا کہ میں شرعلم ہوں اور علی بن بن دروازہ اس شرکا ہے اور بھی اس جناب نے فرمایا کہ عالم ترین تم سب کاعلی روانی سے بیرین کر جناب امیر روانی کے اس عورت سے پوچھاکہ تو اس مخض کے حق میں کیا کہتی ہے اس نے وہی کہا کہ یہ فرزند میرا نہیں ہے اور ان سب کواہوں نے بھی کی کوائی دی۔ جناب امیر رہوئے نے اس عورت اور ان کواہوں سے کہا کہ آیا میرا عم تم پر نافذ اور جاری ہے اور ان سب نے عرض کی۔ ہاں علم خدا کے واسطے اور تہمارے واسطے ہے۔ اس جناب نے قرمایا کہ پس میں نے بیر غورت اس مرد کو دی اور جار سو در ہم اس کے مرکے مقرد کئے اور مراس کامیرے ذمہ پر ہے اے تیر توجا کر چار سوور ہم لے آ۔ تجبر حسب الکم ایک کیسہ جاکر لے آیا۔ جناب امیر براٹیز نے چار سودر ہم اس لڑکے کو . وسية اور فرمايا كه بيدور بم اس عورت كودے اور اس كا باتھ پار كر كھريس لے جااور ميرے پاس نه آئیو- جب تک که از عسل کا بچه پر ظاہر نه بووه لز کا انها اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ كركماكه اٹھ اور ميرے ماتھ چل اور وہ دريم اس كى كود ميں ۋال ديئے۔جب اس عورت نے بیر حال دیکھا تو فریاد کی کہ النار النار النار اے عجر عم رسول خدا مانتیا تم بھے میرے بینے کو دیتے ہو بخدا کہ بیہ فرزند میرا ہے اور روشن چٹم اور میوہ دل میرا ہے ان بھائیوں نے میرا اس لڑکے کے باپ سے عقد کیا تھا اور جب بیر لڑکا پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کی پرورش کی تھی۔ پس جب بیر بروا ہوا تو ان میرے بھائیوں نے جھے ہے کماکہ تو اس کو نکال دے اور اس سے انکار کرد اللیہ اپنے باپ کا سب مال جھ سے چھین لے گا۔ اس سب میں نے اس سے انکار کیا تھا ہیں کر جناب امیر رہائے کے اس عورت پر اور اس کے کواہان نہ کورین پر حد جاری کی ۔ سب آدمیوں نے سے ویکھ کررسول خدا میں ہیں پر درود بھیجا اور عمرنے کہا کہ اے على روائي خدائے تعالى تم كو ميرى جانب سے جزائے خردے تم اہل بيت روائي برحق اور

## قضيه وسوال

انس بن مالک سے روایت ہے کہ زمانہ خلافت جناب عمر بن الحطاب میں ایک فقیر کے
پاس ایک گوسپند تھی کہ اس کا وہ دودھ پیا کر تا تھا اور اس کے پشم سے لباس بنایا کر تا تھا۔ ایک
روز دہ گوسپند کو شھے سے کر کے مشرف بسلاکت ہوئی۔ دوریش دلریش نے اس کو ذرح کیا اور
خون آلود چھری ہاتھ میں لیے باہر آیا تاکہ کسی کو لاکر اس کا پوست جدا کرائے اتفاقاً پیشاب

نے اس پر غلبہ کیا واسطے رفع حاجت کے خرابہ میں گیا جہاں ایک مرد کو سربریدہ خون آنا ہ ملکے ہے بہتا پڑا و یکھا۔ میہ شخص وہاں کھڑا ہو کر جیران دار اس کو دیکھنے لگااور چھری خون آلود اس کے ہاتھ میں تھی کہ تاگاہ دو شخص انصارے واسطے تضائے حاجت کے اس فراہہ میں آئے یہ معاملہ و مکیر کر اس فخض کو پکڑ کر مع کشتہ مسجد نبوی میں لائے اور کما کہ اس فخص نے اس کو ذیج کیا ہے۔ خلیفہ صاحب نے اس مرد سے کہا کہ توکیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ابیا بی ہے جو م کھے یہ کہتے ہیں۔ حضرت فاروق نے علم دیا کہ کشتہ کو دفن کریں اور اس مرد کی مردن ماریں۔ غرض اس مخض کو باہر لے گئے اور جلاد نے تلوار تھینجی باکہ اس کی گردن مارے کہ ا یک جوان نے اس مجمع میں تھس کر ساف کا ہاتھ پکڑ لیا اور کما کہ اس کو نہ مار بخدا کہ اس مخض نے اس کو نمیں مارا ہے۔ لوگوں نے خلیفہ صاحب کو اس کی خبردی۔ انہوں نے علم دیا کہ اس مخص کو چھوڑ دو اور دو مرے مخص کو تل کرد کہ ناگاہ جناب امیر بروز اس طرف تشریف لاتے تھے۔ لوگوں نے حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جھنس کو چھوڑ دو کہ قتل اس پروا جب نہیں غرض اس کو چھو ژ دیا۔ خلیفہ صاحب نے من کر کہا کہ سجان اللہ قاتل مقر کو علی رہائی کے کس سب سے چھوڑ دیا کہ اتنے میں جناب امیر بھی معجد میں تشریف لائے عمر نے اور سب اہل مسجد نے تعظیم دی انس کتا ہے کہ بخدار فار آپ کی مشابہ تھی ساتھ رفار ر سول مختار ملتین کے۔ پس عمرے آپ کی کردن میں ہاتھ ڈال دیا اور اپنے پہلومیں جھلایا اور پوچھا کہ اے ابو الحن میں آپ آپ نے کس سب ہے اس مرد کو رہا کیا۔ طالا نکہ وہ اپنے مل كرنے پر مقرتھا۔ آپ نے فرمایا كه تونے قول خدائے تعالی كانتيں سناكه من احساها فكانسا امى الناس كلها - يني بس نه ايك نفس كو زنده كياكويا اس نے زنده كيا سب آدمیوں کو پس بنا بریں اس کا قل واجب نہیں ہے۔ جناب فاروق نے کہا کہ سے ہے قول رسول مقبول مشتهم انسامديسته العلم وعلى بسابهاليني مين شرعكم كابول اورعلى برہ فیر دروازہ اس کا ہے چر عمر نے کماکہ خداوہ روزنہ کرے کہ تونہ ہو۔

## قضيه كنار بوال

ابن عباس سے منقول ہے کہ زمانہ خلافت حضرت فاروق سنیان میں ایک و ختر بیٹیم کو ہہ تہمت زناگر فآر کرکے چیش خلیفہ لائے اور اس پر زناکی گوائی دی اور وہ ایک و ختر بیٹیم تھی کہ ایک مرد نے اس کو اپنے گھر میں رکھ کر پرورش کیا تھا۔ گروہ شخص اکثر سنرمیں رہتا تھا۔ بب وہ بیٹیم کہ نمایت حسین اور خوبصورت تھی بالغ ہو گی تو اس مردکی بی بی کو بید خیال ہواکہ مباوہ بیٹیم کہ نمایت حسین اور خوبصورت تھی بالغ ہو گی تو اس مردکی بی بی کو بید خیال ہواکہ مبا

شوہر میرا آئے اور اس سے نکاح کرلے۔ بایں خیال ایک روز اس پیم کو اس عورت نے اول شراب پلائی اور زنان ہمایہ کو بلا کر اس کو پکڑوایا اور این اعشت سابہ سے اس کی بكارت كو زايل كيا-جب شو براس كا آيا تواس سے كماكد اس دخرنے زناكيا ہے اور ان زنان مساید نے اس پر کوائی دی۔ اس مرد نے اس قصد کو ظیفہ صاحب کے روبرد وائر کیا۔ ظیفہ صاحب جران ہوئے کہ اس میں کیا تھم دول۔اس مردنے کماکہ اے ظیفہ اگر تم کو اس کا تھم منیں معلوم تو ہم کو پسر عم رسول مانتہا کی خدمت میں بھیج دو کہ وہ اس میں علم مناسب دیں کے۔ پس خلیفہ صاحب مع حاضرین جلسہ و متخاصمین و شہود در دولت جناب امیرالمومنین پر طاضر ہوئے اور قصہ ان کا پیش کیا۔ جناب امیر براٹنے نے ذن مدعیہ سے کما تو اپنے وعوے پر کواہ رکھتی ہے۔ اس نے کماکہ بیر زنان ہمایہ میرے دعویٰ کی کواہ ہیں۔ اس جناب نے مدعیہ اور مدعاعلیہ کو مع کواہان دو سرے گھر بھیج دیا۔ پھرایک عورت کو گواہوں میں سے بلایا اور آپ دو زانوں ہو بیٹے اس عورت سے فرمایا کہ تو جھے جانی ہے کہ میں امیرالمومنین ہوں اور بیہ ذوالفقار میری اور میں نے زن مدعیہ کو بہت پند و تقیحت کی مگروہ اپنے دعوے سے باز شیں آئی اور حق کی طرف رجوع شیں کرتیج۔ اگر تو یج نہ کے گی تو تھے عل کروں گا۔ اس عورت نے عمری طرف دیچے کر کما کہ اے ظیفہ امان کس چیز میں ہے۔ کما پج کہنے میں اس عورت نے کما کہ یا حضرت مید دعیہ جھوٹ کہتی ہے۔ اس دختر نے زنا نہیں کیا۔ در اصل قصہ آپ کے رویروبیان کیا پھر آپ نے دو سرے گواہ کو بلایا اور اس سے بھی ہی فرمایا۔اس نے بھی مثل کواہ اول سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے اس وقت تکبیر کمی اور فرمایا کہ بعد ذانیال پیمبر مانتیا کے اس طرح سے کو ابول سے تقدیق میں نے بی کی ہے۔ پھر چار سودرم مر دخراس عورت مدعیہ کے ذمہ پر واجب کرکے اس کو شوہرے طلاق دلوا کر شرے نکاوا دیا اور اس مرد سے اس دخر کا نکاح کردیا اور مراس کابیت المال سے اداکیا اور بعض روایت میں ہے کہ اس عورت پر اور ان عورتوں پر کہ جنبوں نے اس امر میں اس کی اعانت کی تھی حد جاری کی پھر عمر بن الحظاب نے کہاکہ یا علی حدیث دانیال پیقبر کی ہم سے آب بیان کریں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ جناب امیرنے فرمایا کہ زمانہ دانیال پیٹیبر میں ایک میٹیم تھا ہے بدر اس کو ایک زن بی امرائیل نے پرورش کیا تھا۔ اس شرمیں دو قاضی تھے کہ آپس میں دو سی رکھتے يقيم جوان موا اور جوان بموا اور دوان بهي صالح مواتو ايك زن صالحه باد شاه كامصاحب اور نديم ہوكيا۔ ايك روز بادشاہ كو ايك مهم پر كمي شخص كے بھينے كى ضرورت ہوكى دونوں

قانیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ وہ مرد صالح المیت اس امر کی رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد کو تھم جانے کا دیا۔ اس نے اپنی زن صالحہ عقیقی کو قامیوں کے میرد کیا اور بہت سفارش اس کی کی اور کماکہ اس کو میرے بعد سمی طرح کی تکلیف نہ ہونے یائے۔اس کی خبرر کھنا قانیوں نے تبول کیااور ہرروزاس کے دروازے پر جاکراس کی خبرلے آتے تھے ایک روز نظر قامیوں کی اس کے روئے زیبا اور قد رعنا پر جایزی۔ دفعتا" دونوں اس پرعاشق ہو گئے اور اس کو پینام وصل اور ہم آغوشی کا بھیجا کہ اگر نہ اس کو قبول نہ کرے گی تو ہم جھے پر پیش باد شاہ تھت زنا کی کرکے اور رجم کا تھم لے کر تھے سنگ ار کریں گے۔ اس عفیفہ پاکد امنہ نے انکار کیا اور کملا بھیجا کہ جو جاہو میرے حق میں کرو مجھ سے ایبانعل شنیع نہ ہوسکے گا۔ قانیوں نے بیر سن کر باد شاہ سے کما کہ فلاں صالح کی زوجہ نے زناکیا اور ہم اس کے گواہ ہیں باد شاہ کو یہ من کر بسبب اس کی عفت اور ملاحیت مشہورہ کے تھم دینے میں ترود واقع ہوا اور سونچ اور فکر میں ممیاکہ بیہ سانح کیا ہے آخر کار نمایت غمناک و ملول ہو کر قامیوں کو کہا کہ تین روز کی اس عورت کو مهلت دی حق ہے۔ بعد تین روز کے علم مناسب دیا جائے گا۔ پھر ہادشاہ نے تھم دیا کہ شرمیں منادی کریں کہ فلال زن عابد نے زناکیا ہے اور قامیوں نے اس بر کوابی وی ہے اس آن کر حاضر ہوں۔ غرض سب آدمی آپس میں مفتکو اور تیل و قال کرتے ہوئے آئے اور سب نے پیش بادشاہ عنان جرت خیز ترود آمیز بہت سے بیان کیے۔ بادشاہ نے وزیرے کما کہ آفر اس میں بچھ فکرواندیشہ کرنا جاہیئے۔وزیر روز سوم باہر نکلا دیکھا کہ ا کی جماعت لڑکوں کی تھیل رہی ہے اور دانیال پینیبر بھی اس کے پاس کھڑے ہیں۔وزیر بھی . کھڑا ہو گیا۔ حضرت دانیال پرہیز نے ان لڑکوں سے کما کہ آؤیں تمہارا باد شاہ اور اے لڑکے فلال عابد کی زوجہ بن اور تم فلال فلال دو قاضی ہوجاؤ کہ گواہی دیتے ہیں۔ اس عور ت پر زنا کی اور تھوڑی سی خاک جمع کی اور تلوار نرسل کی بنائی اور دونوں قانیوں کو دو جگہ الگ الگ بھیج دیا۔ پھرا یک کو ان دونوں قانیوں سے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اگر تو یج نہ کے گاتو میں مجھے قبل کروں گاتو اس عورت پر کیا گوائی دیتا ہے۔ اس نے کہاکہ اس عورت نے زنا کیا۔ دانیال نے علم دیا کہ اس کو اس جگد لے جاؤ پھر دو سرے لڑے کو کہ دو سرا قاضی بنا تھا بلایا اور اس سے میں سوال کئے اس نے بھی جواب دیئے مگر دونوں کے جواب میں اختلاف پیرا ہوا۔ دانیال نے کہا کہ اللہ اکبر جمونی کوای دی اس عورت پر قانیوں کو مکل کرنا چاہیے۔ وزیر نے یہ سب س کر اور دیکھ کر بادشاہ سے سارا قصہ بیان

کیا۔ بادشاہ نے بھی قامیوں کو بلا کر جدا جدا رکھا اور پھرایک ایک کو بلا کر پوچھا۔ دونوں کے کلام میں اختلاف واقع ہوا۔ بادشاہ نے فرمایا تاسب لوگ جمع ہوں اور پھر قامیوں کو قتل کیا۔ سب کے رویرو تاعوام الناس کو عبرت ہو۔

## سخاوت جناب امير

اللح بیان حال سخاوت جناب امیراور اہل بیت علیم السلام کے واضح ہو کہ جال سخاوت کا الل بیت کی میر تھاکہ آپ فاقہ پر فاقہ کرتے تھے اور اپنے اہل وعیال کو بھی بھو کار کھتے تھے۔ تمر فقيراور مسكين اور غريب اور مخاج كو بھوكاند ديكھ سكتے تھے ان كو مير كرديے تھے۔ چنانچہ صدوق نے امالی میں بدو سند جناب امام بھی ناطق امام جعفر ضادق اور ابن عباس سے آب كريمه يوفون بالندريس روايت كى ب كه ايك بار جناب حسين رايز كو زمانه طفوليت مي باری عارض ہوئی جناب مستظاب رسالت ماب مانتیا ان درشاہواز رسالت و اماست کی عیادت کو تشریف لائے دو محض اور بھی اس جناب کے ہمراہ تھے۔ ایک نے ان میں سے عرض کی کہ یا اباالحن روز آپ کوئی چیز غذر کریں کہ تاخد اوند عالم ان کو جلد شفا عنایت كرے جناب امير رواني اور جناب فاطمه رواني اور حسين رواني اور فضه نے تين تين روزے نذر کیے عمراس روز جناب معصومہ کے گھریں کچھ کھانے کو نہ تھا جناب امیر شمعون يهودي کے کھر تشريف لے گئے اور اس سے کما کہ اے شمعون آیا تو تھوڑا ساصوف دیتاہے کہ وخرر سول خدا ما المنظيم عمن صاع جو کے عوض اس کو کاتے عرض کی اس نے بهتراور تھوڑا سا صوف اور تین صاع جو جناب امیر کو اس نے دیئے اور اس جناب نے ان کو جناب سیدہ را کولا کر دیا اور حال بیان کیا جناب معصومہ رافن نے ایک حصہ صوف کا کا آ اور ایک صاع جو کا پیس کر پانچ قرص تان اس کے پکائے اور بعد انطار جب سب صاحب کھانے کو بیٹھے توایک مسکین نے دروازہ پر آن کر آواز دی کہ السلام علیک یا اہل بیت محمد مانظام مسکین موں بھے اپنے کھانے میں سے کھانا دو۔ خدائے تعالی تمہیں بہشت سے تعمت عطا کرے گا۔ جناب امير في بيرس كر لقمه ما تفي ست ركه ديا اور فرماياكه اك الممه بن في صاحب جود و سخاوت اور اے دختر رسول خدا مل اللہ ایک فقیر مسکین ہارے پاس التجالایا ہے اور بھوک ے خد اکی جانب اور ہم سے شکایت کرتا ہے۔ اس جو شخص کار خرکرتا ہے وہ دایم عیش ا عشرت میں رہتا ہے اور بہشت اس کا وعدہ گاہ ہے اور وہ نعتیں بہشت کی اس کو نصیب ہوئی ہیں کہ جو بخیل پر حرام ہیں اور بخیل ہمیشہ عذاب میں رہے گااور جہنم میں داخل ہو گا۔ جناب

معصومہ رواش کے عرض کی کہ میں تہارے تابع فرمان ہوں اور بخیل نہیں ہوں بلکہ آر زو كرتى ہوں كە خدائے تعالى عوض اس بھوك كے مجھے اپنے دوستوں كے ہمراء بہشت میں واخل کرے یا سفارش کرکے گنگاران امت کو بخشواؤں غرض سب صاحبوں نے حتیٰ کہ حسنین رہیں ہے بھی باوجود صغیرس اپنی اپنی روٹی اس مسکین کو اٹھا دی اور سوائے پانی کے کچھ نہ چکھا اور بھوکے سورہے ' دو سمرے دن بھر سب نے روزہ رکھا۔ جناب معصومہ ہیں ہیں۔ نے ایک حصہ صوف کا کا آاور ایک صاع جو اس کی مزدوری کے پیے اور پانچ مروہ نان پکائے اورجب بعد انظار کھانے کو بیٹے تو ناگاہ ایک پہتم نے آن کر سوال کیا۔ جناب امیر برائن کے ہاتھ سے لقمہ ڈال کر جناب معصومہ بہائین سے ارشاد کیاکہ اے دختر سید انبیاء اے گخت جگر پیمبر صاحب جود و سخامیہ مونت اور مدد ہے جانب خدا سے ہمارے داسطے جو محض کہ اس پر ر حم كرے كا دنیا میں خدائے تعالی اس پر رحم كرے گا۔ آخرت میں اور معیاد اس كا بہشت تعیم ہے کہ خدانے اس کو بخیل اور لئیم پر حرام کیا ہے اور بخیل اور لئیم قیامت میں نہ کھڑے ہوں گے۔ مگر نادم اور پشیان ندمت کیے محتے اور آتش جنم میں داخل ہو کر بجائے آب چرک صدید و آب گندیدہ پئیں کے بیرس کر فاطمہ بڑائی نے عرض کی کہ میں عنقریب دین ہوں کچھ اور پرواہ نہ کروں کی اور رضا اور خوشنودی خدائے تعالی کو اپنے اطفال پراختیار کروں گی۔ میرے فرزندوں نے شب بسر کی حالت بھوک میں کو چک ان کا لینی حسین ہوائن كربلا ميں شهيد ہوگا به مكروحيله اور اس قاتل كے ليے ويل ہے اور وبال عظيم اور وہ داخل ہو گا جہنم میں غل و زنجیر آشین میں جکڑا ہوا ہے فرما کروہ گروبائے نان اس سائل کو اٹھادی اور اس شب بھی سب نے پھے نہ کھایا سوائے پانی کے تبیرے روز بعد انظار کے جب خوان لا کر آکے رکھا اور سب صاحبوں نے قصد کھانے کا کیا اور لقمہ توڑا کہ ایک تیدی آن کر پکار اکہ السلام علیک یا اہل ہیت محمد مانتہ ہم کو اسر کرتے ہو اور پھر ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیتے جناب امیر نے بیر سن کر لقمہ ہاتھ ہے ڈال دیا اور کما کہ اے فاطمہ برینے وختر پینمبر بزرگ عظیم الثان تمهارے پاس ایک اسر آیا ہے کہ کمیں جانمیں سکتا اور ایک بندہ خدا ہے غل و زنجیرمیں مقید اور شکایت کرتا ہے اپی بھوک سے جو شخص آج کے دن اس کو کھانا دے گا قیامت کے روز خدائے تعالی ہے جزااس کی پائے گاجو فخص کیتی ہو تا ہے اور زراعت کر تا ہے وہ جلد کا نتا ہے۔ پس اس کو پچھ دے دواور محروم نہ رکھو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ چکی چینے سے مجروح ہو گئے ہیں اور ایک صاع کے سوا اور کھے باقی نہیں رہا اور میرے

فرزند نمایت کرسنہ اور بھوکے ہورہے ہیں۔ان کا باپ صاحب خیرو معروف ہے اور کشادہ دست - میه فرما کرسب روٹیال امیر کو اٹھادیں اور سوائے پانی کے اس روز بھی کچھ نہ چکھااور چونکہ تینوں روزے تمام ہو چکے تھے تو صبح کو سب بہ نیت انظار بیدار ہوئے اور جناب امیر حنین کو لے کر رسول خدا مانتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حنین کا بھوک کے مارے عجیب حال تھا کہ ضعف کے سبب کا پہتے تھے جناب رسول ملٹھیں نے جوبیہ حال ان کا دیکھا تو فرمایا کہ اے ابوالحن بہت سخت ہے جھ پر کہ میں بیہ حال تمہارا دیکھوں چلو فاطمہ رہائنے، کے پاس غرض کہ بیہ حضرات اس معصومہ کے پاس آئے تو اس سیدہ کو محراب عبادت میں کھڑا پایا کہ شکم مبارک بھوک کے سبب پشت سے لگ گیا تھا اور آئکھیں گڑھے میں تھس کئی تھیں۔ پس جنب رمول خدا مانتین نے بیر حال معصومہ کا دیکھاتوان کو سینہ سے لگالیا اور فرمایا کہ بس پناہ کے جاتا ہوں تمہاری اس حالت سہ روزہ ہے۔ اس وفت جرئیل امین جانب رب جلیل سے نازل ہوئے اور کماکہ اے محمد جو پھھ کہ خدائے تعالیٰ نے تمہارے واسطے مہیا کیا ہے اس كولواس مفرت نے يوچھاكد كيا چيزلول اے جرئيل بل اتبى على الانسان حين من الدهر يهال تك كه اس آيه كو يؤها ان كو بدا كان لكم جزاء وكان سعیکم مشکورااور ایک اور روایت می وارد ہے کہ جب رسول خدا مانتیا جناب فاطمہ پرین کے گھر تشریف لائے اور ان کو اس حال میں دیکھا تو روئے اور کہا کہ تم تین روز سے گر ہنہ ہو اور بیہ حالت تہماری میٹی اور میں غافل ہوں کہ جرئیل امین بیہ آیات کے کرنازل ہوئے ان الابرار پیشربون مین کیاس کان میزاجہا کافورا عينايشرب بهاعبادالله يفجرونها نفجيراليئ بمحقق كرار اور نیکو کار پئیں کے کاٹسوں سے کہ ہو گامزاج ان کامٹل کانور کے چشمہ کہ پئیں گے اس سے بندے خداکے چاڑیں کے اس سے چیٹے چاڑنے کے۔ راوی کتا ہے کہ بیز چشہ جناب رسول خدا مانتی کے گھریں ہے کہ اس سے اور جسٹے جدا ہوتے ہیں اور پیمبروں اور مومنوں کے گھریں بہتے ہیں۔ یسوفون بسالندد ۔ ہوداکرتے ہیں نڈد کو مرادان سے علی مستطیرا ڈرتے یں اس روز سے کہ شراس روز کا عظیم ہے ویطمعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما" واسير ااور دية إلى كهائه كوراه خدا مي اس كى محبت مي ممكين كواور يتيم كواور اميركوانسانط ممكم لوجه الله

لاندرید جزاء اولاشکورا اور کتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں کہ ہم تہیں کھانا ویتے ہیں داسطے غدا کے اور نہیں جاہتے ہم تم سے بید کہ مکافات اور بدلہ کرواس کااور نہیں چاہتے ہیں ہم اس پر شکر کہ تم ہماری تعریف کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیہ بات انہوں نے زبان سے نہیں کی۔ لیکن ول میں رکھتے تھے خدائے تعالیٰ نے ان کے ول کی بات کی خبردی كريداس تصدير دية إلى - فوقهم الله شر ذلك اليوم - إلى نكاء ركم فدال ان کو اس روز کے شرہے اور ان کو دی نصرت اور سرداری اور شای دنیا میں اور جزا دی ان کو بہب مبرکے آخرت میں بہشت کہ رہویں اس میں اور حریر کہ فرش کریں اس میں اور بیٹیس اس حال میں کہ تکمیہ کیے ہوں اوپر تختوں کے اور کرسیوں کے حوروں کے ساتھ اور نہیں دیکھتے اس بھت میں آفاب کو اور نہ زمرر کو ابن عباس سے منقول ہے کہ اہل بہشت دیمیں سے بہشت میں روشنی مثل آفاب کو پس سے کیاروشنی ہے اس وقت جرکیل ان و کے پاس آئیں مے اور کمیں مے کہ بیر نور آفاب کا نہیں ہے ، بلکہ بید نور ہے فاطمہ بریان زہرا اور علی مرتضیٰ براین کے تعبیم کرنے کا کہ بیہ حضرت اس وقت آپس میں ہینتے ہیں اور ابن شر آ شوپ نے مناقب میں روایت کی ہے کہ ذکر کیا ہے۔اس روایت کو ابو صالح اور ضحاک اور حسن اور عطا اور قماده اور مقاتل اور لیث اور این عباس اور این مسعود اور این جبیر اور عمرو بن شعیب اور حسن بن مهران اور نقاش اور شعلبی اور واحدی نے اپی تغییروں میں اور صاحب اسباب نزول اور خطیب کی نے اربعین میں اور ابو بحرشیرازی نے اور ابو بکراحمد بن نظل نے ای طرح پر کہ کتاب عروس میں روایت کی ہے اسم وغیرہ سے اور علائے اہل بیت عصمت و طہارت نے امام محریا قرے اس مدیث کو اس طرح پر روایت کیا ہے کہ جب ر مول خدا نے ان سب کو بھو کا دیکھا تو جرئیل نازل ہوئے اور ان کے پاس ایک طبق طلا کا پراز طعام تھا۔ بس سب نے اس پر جینے کر کھانا کھایا یہاں تک کہ خوب میر ہوئے اور پچھ اس میں سے کم نہ ہوا۔ امام حسین بھٹن یا ہر تشریف لے مجئے اور کلوہ کوشت کا حضرت کے اتھ میں تھا۔ زن میود نے ان سے وہ کلوا طلب کیا۔ معزت امام حسین بین اسے ہاتھ اس کو دیے کو پڑھایا اور جایا کہ وہ پارہ کم اس کو عنایت کریں کہ جبرئیل امین نازل ہوئے اور دست مبارک سے اس بارہ کم کو لے لیا اور اس طبق کو آسان پر لے مجے جناب رسول خدا مؤتیبا نے فرمایا کہ اگر حسین بین اس میودیہ کے دینے کاارادہ نہ کرتے تو وہ طبق تاروز قیامت ہارے پاس رہتا اور ہم ہیشہ اس میں سے کھاتے کچھ کم نہ ہو گااور آب شریفہ بو تون بالندر

نازل ہوا۔ اور علی بن ابراہیم نے تغیر کریمہ و مطعمون الطعام میں جناب مسطاب جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس جناب نے فرمایا کہ جناب معصومہ کے پاس قدرے ہو سے اس سے معیدہ کہ قتم طعام ہے مہیا کیا اور وقت صبح سب حضرات اس کے تناول کرنے کو بیٹے کہ مسکین آیا اور اس نے سوال کیا وہ سب حصیدہ سب نے اس کو دے دیا پھر دو مرے دن بیٹے کہ مسکین آیا اور اس نے سوال کیا وہ سب حصیدہ سب نے اس کو دے دیا اور آپ دن بیٹے کہ مسکورات نے اپنا اپنا حصہ ان کو دے دیا اور آپ تین روز تک بھوکے رہے کہ یہ آیا اور اس جو ایس ہوا ہے۔

اس طرح روایت کی ہے کہ جب تین روز اس طرح پر کہ اوپر ذکور ہوئے گزرے اوران حضرات پر بھوک نے غلبہ کیا اور جناب رسول خدا ملائیل کو بھی چوتھا روز فاقہ کا تھا اور حضرت نے بسب کر سکی کے پھر شکم مبارک پر باندھ رکھا تھا اور اپنال بیت مانتیا کا بھی احوال حضرت مانتین پر منکشف تھا۔ پس وہ جناب حضرت امیر کو ہمراہ لے کر مقداد کے باغ میں تشریف لائے اور اس زمانہ میں کسی در خت خرما پر پھل نہ تھااور موسم خرے کا ہوچکا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابوالحن بیر ٹوکرائے اعل در خت کے تلے جاؤ اور کمواس سے کہ ر سول خدا مانتین مجھ سے کتاہے کہ بی غداد ند عالم میوہ اپنا ہمیں دے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے میر پیغام حضرت کا پہنچایا تو در خت نے مرا بنانیج جھکایا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں میوہ ایبانگا ہوا ہے کہ مثل اس کے تمی نے نہ دیکھا ہو گا۔ غرضیکہ میں نے اس میں ے اچھے اچھے خرے توڑ کیے اور حضرت کی خدمت میں حاضر کیے پس حضرت نے بھی کھائے ادر مقداد کو مع حصہ اس کے عیال کے دیئے اور موافق جناب معصومہ رہی ہیں اور حسین رہی اور مرسے کمال متاذی ہیں۔ حضرت نے فرمایاکہ اے فاطمہ رہائی خوشخری ہو تھے اور مبرکر کہ ان مراتب کو کہ جو تیرے لیے غداؤند علام کے نزدیک مہیا ہیں نہ پہنچ کی بجز مبرکے ہیں جرئیل مورہ عل اتیائے کرنازل ہوئے اور سید نے بھی طرایف میں شعلبی سے اور اس نے ابن عباس سے کہ صدیث اور نزول سورہ ہل اتی کو ان حضرات کے حق میں روایت کیا ہے اور بعد اس کے کہا کہ موافق اس خرکے کہ ثعلبی نے غزالی سے اپن کتاب میں کہ معروف بد تفتہ ہے نقل کی ہے کہ آنخضرت پر آسان سے ماکدہ انزا اور سات روز تک ان سب نے اس سے تاول کیا اور پھر کما کہ حدیث مائدہ اور نزول اس کا ان حضرات پر سب کتابول میں ندکور ہے اور سید نے کیا ہے کہ اظلب

خوار زم نے اپنی کتاب میں صدیت مائدہ کو نقل کیا ہے اور واحدی نے اپنی تفسیر میں حدیث زول سورہ نہ کور کو ذکر کیا اور زمختری نے کشاف میں اور بیضادی نے اپی تفسیر میں اور اوروں نے اوروں میں اس کو نقل کیا ہے اور ابن ایراہیم نے اپی تغییر میں جعفر بن محمد صادق ہے اور اس جناب نے اپنے آباء کرام ہے مثل روایت سابقہ کے لکھا ہے اور اس روایت میں بیر بات اور زیادہ ہے کہ جناب امیر بعد تین دن کے ابو حیلہ انصاری کے پاس تشریف لے من اور اس سے ایک دنیار قرض لیا اور بازار میں مدینہ میں تشریف لائے آگہ مچھ متم طعام سے خریدین کہ مقداد بن کندی سے ملاقات ہوئی وہ بھی بازار میں بیٹھے تھے۔ جناب امیران کے پاس تشریف کے گئے اور ملام کیا اور باعث حزن واندوہ کا بوچھا۔ مقداد نے عرض کی کہ میں کتا ہوں جو پچھ بندہ صالح موئ بن عمران نے کہا تھا کہ رہے انسی کھا انسز لت من خید فقید لین اے روروگار میرے بررسیک میں ماتھ اس چزکے کہ تونے نازل کیا طرف میرے نیکیوں اور خرات سے مخاج ہوں جناب امیرنے یوچھاکہ تہیں کتنے روز سے فاقد ہے عرض کی کہ جار دن سے معرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر آل محمد مانتہا تو تمن روزے فاقدے بیں اور تو چار روزے ہی تو ہم سے زیادہ اس دینار کا سزاوار اور مستحق ہے۔ راوی کتا ہے کہ اس جتاب نے وہ دینار مقداد کو دے دیا اور رسول خدا مانتہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دست مبارک دوش جناب امیر پر رکھ کر ارشاد کیا کہ اے علی ردانی میں تمہارے ساتھ تمہارے کے چاتا ہوں شاید کچھ کھانا میسر ہو۔ اس واسطے کہ میں نے ساہے کہ تم نے ابو حیلہ ہے ایک دینار قرض لیا ہے۔ رادی کہتا ہے کہ وہ جناب تشریف لے جلے اور جناب امیر کو حیا دامن گیر تھی کہ دینار تو مقداد کو دے دیا اور حضرت میہ فرماتے ہیں اور حال جناب رسول خدا کا میہ تھا کہ بسبب غلبہ بھوک کے پھرشکم پر باندھے ہوئے ہتنے۔ تاایس که خاند جناب فاطمه روان بر مینچ اور دروازه کو بلایا - جناب معصومه روان دروازه پر تشریف لا کمی اور دروازه کھولا۔ جب نظر جناب معصومہ برایش کی روئے مبارک جناب ر سالت ماب مانتین پر برسی اور اثر بھوک کا اس سردار انبیاء کے بشرے پر نمایاں دیکھا تو تحبرا کر گھر میں تشریف لائیں اور کہا واسو تاہ من اللہ ور سولہ۔ اے ابو الحن تین روز ہے ہارے پاس مجھ شیں۔ یہ کمہ کر طاہرہ حجرہ میں تشریف لے حمیّیں اور دو رکعت نماز ادا کی اور پھر بحضور خالق کون و مکان وست دعا دراز کیے اور کما کہ اے رب العبادیہ محمد ملاتین پنجبر تیرا ہے اور فاطمہ رہیں وخرتیرے پیمبری ہے اور علی تیرے پیمبر کا داماد بھی ہے اور پسر عم

بھی اس کا ہے اور مید حسن رہ اللہ و حسین رہ اللہ دونوں فرزند تیرے پیغبر مانتیا کے ہیں۔ بار خدایا بدر متیکہ بی امرائیل نے تھے سے سوال کیا کہ ہم پر مائدہ کو نازل کر عداد ندا تونے اعج سوال کو پوراکیااور ان پر مائدہ کو نازل کیااور انہوں نے پھر کفران نعمت کیا۔ خداوندا آل محمر مانتین کفران نعمت تیرانه کریں گے۔ بید کمه کر ملام پھیرا۔ اس ونت ایک طبق مملو کھانے ے آگے رکھا ہوا دیکھا۔اس کو اٹھا کر رسول خدا مائٹینے کی خدمت میں لائیں۔اس جناب ماني من شيى الايسبع بحمده تلاوت قرايا اور ارثادكياكم اے علی بین کھاؤ مراس کی اطراف سے کھانا اور نے سے نہ کھانا کہ نے میں اس کے برکت ہے۔ پس جناب رسول خدا مائی اور علی مرتضی رہائی اور فاطمہ الر ہرا اور حسین رہائی نے تاول کیا۔ پس جناب پیمبر مائی کھاتے جاتے تھے اور رخ انور علی پر نظر کرتے جاتے سے اور تبہم فرماتے تھے اور جناب علی بریش نظر تعجب جناب فاطمہ الزہرا رہائیں پر کرتے تھے۔ حضرت مل اللہ انے فرمایا کہ اے علی رہائی کھاؤ اور فاطمہ سے یکھ نہ پوچھو۔ میں خمر کرتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے مثل میرے اپید فاطمہ کے مثل مریم دخر عمران اور ذکریا کے ہے کہ کل مادخل علیها ذکریا بالمجراب وجدعندها رزقا قال يا مريم ان لک هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بعیر حساب-اے علی بنائن سے کرامت اور مزلت تیرے واسطے ببب اس دیار کے ہے کہ جو تو نے مقداد کو قرض دیا اور مزاب بن ابراہیم نے اپی تغییر میں زید بن رہے ہے روایت کی ہے کہ رسول خدانے بسب کر سکی کے شکم مبارک پر پھر باندھ رکھا تھا۔ پس جناب الممه زہرا رہائی کے محر تشریف لائے اور حسین رہائی مفرت کے دوش مبارک پر سوار ہوئے اور کہتے تھے کہ یا جداہ ہمیں کھانا عنایت ہو۔ رسول غدانے جناب معصومہ رہائی سے ارشاد کیا کہ ان کو کھانا دو۔ فاطمہ بن شن نے عرض کی کہ یا ابتا غیراز پر کت رسول خدا مانتیا محریں کوئی چیز کھانے کی تھم سے نہیں ہے۔ حضرت بیر سن کر اور کمال ناسف کرکے آب سے آب دہن سے ان کو خوب مطعوم کیا کہ وہ دونوں شزادے میرہو کر سورے ۔ پس جناب امير فرماتے ہيں كہ ميں نے تين كروہ نان بمسايہ سے قرض ليے اور وفت افطار كا آيا تو روزہ انظار کرکے آگے رسول خدا مان اللہ کے وہ تینوں گروہ نان رکھے اور ارادہ تاول کا کیا۔ ایک سائل نے آن کر سوال کیا لیس ایک گروہ نان اس کو اٹھا دیا اور ای طرح دو گروہ نان باقی بھی دو دفعہ میں دو ساکوں کو عنایت کردیۓ اور سب صاحب بھوکے دہے کہ آبہ اسلام المعام علی حبہ ..... نازل ہوا اور پھر عبد اللہ بن رہے نے اپ پر روا ہے جدے اس طرح روایت کی ہے کہ حذیقہ نے جناب رسول خدا سائی المجام کی دعوت کی - حضرت دن کو روزہ ہے اس کے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی می دیر تھمر کر تشریف لے آئے حذیقہ نے نصف ثرید بعنی ایک قتم کا کھانا حضرت کے واسطے بھوا دیا ۔ اس جناب نے اس کے تمین حصد کیے ایک اپنے واسطے اور ایک اپنے خادم کے واسطے اور ایک اپنے خادم کے واسطے اور تمین دفعہ میں ساکلوں کو دے دیئے۔ پس آبہ ذکورہ نازل ہوا اور اور طرح کی روایتیں بھی اس میں وارد ہوئی ہیں ۔ غرض کہ انفاق ہے ، فریقین کا اس پر کہ سورہ الل اتی شان میں اہل بیت کے دارل ہوا ہے اس صورت میں کہ تمین روز تک فاقہ سے رہے اور ساکلوں کو اپنا کھانا دے دا۔

ابن شر آشوب نے مناقب میں ذکر کیا ہے کہ آیہ وانی بدایہ بل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیٹا ذکورہ تغیرائل بیت میں اس طرح وارد ہے کہ "مااتی علی الانسان نمان من الدہر وکان فیہ شیٹا۔" ذکورہ نمیں گزرااور انسان کے کوئی زمانہ دہر الانسان نمان نی اس زمانہ کے ایک چیز تھا ذکور اور کو نکر ذکور نہ ہو کہ نام اس کا لکھا ہوا تھا ساق عرش اور وربہشت پر ولیل اس پریہ ہے کہ خدائے تعالی فرمانا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطقتہ ہم نے پیداکیا انسان کو نظفہ سے اور معلوم ہے کہ حضرت آدم نظفہ سے پیدائیں ہوئے پس مراوانسان ہے اس جگہ جناب امیریں۔ المخترجبکہ یہ ثابت ہواروایات طرفین سے اور اجماع مفرین اور محد ثمین ہے کہ یہ صورہ مبادک شان میں اہل کسا آل عباکی وارد ہوا ہے تو کوئی صاحب عقل اور ذی علم شک نہ کرے گاس میں کہ یہ فنیلت سوائے ان حضرات کے اور کسی میں پائی نمیں جاتی۔ زول اس صورہ کا اور از نا کا کدہ کا والات کر ناہ کمال جلالت و بلندی اور بزرگواروں کا مکارم اور مفاقر کے ساتھ۔ ولیل واضح ہے کہ نقذ کم ہو نا ان بزرگواروں کا مکارم اور مفاقر کے ساتھ۔ ولیل واضح ہے کہ نقذ کم ان پر ان لوگوں کی کہ جو آیے نہ نشے نمایت انتی اور بنایت اشف ہے اور بعنس خالفیں ہے جو کہ نی نمان میں نازل ہوا ہے اور بیا تھ مدینہ کا ہے پس یہ سورہ کہ میں نازل ہوا ہے اور بی قصہ مدینہ کا ہے پس یہ سورہ کو کہ اہل بیت ان میں نازل ہوا ہے۔

جواب اس کابہ ہے کہ وہ غلط کتے ہیں کہ سورہ کید ہے لیعنی مکدیں غزل ہوا ہے بلکہ سے

سورہ مدینہ ہے اول تو اس واسطے کہ ابو حمزہ شالی نے اپی تغییر میں ابو عبدائلہ بن الحن سے روایت کی ہے کہ بیہ سورہ مدنی ہے شان میں علی رہائی اور فاطمہ رہائی کے ساتھ نازل ہوا ہے اور بعد اس کے لکھا ہے کہ ابن غباس سے منقول ہے کہ اول مورہ کہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اقراء باسم ریک ہے اور پھر سورہ کیہ کا شار کیا ہے کہ وہ پچای سورہ ہیں اور پھر سورہ مدنیہ کو گناہے اور کماہے کہ اٹھا کیس سورہ ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئے ہیں اور ان کی تفصیل لکھی کہ ابن میں سورہ بل اتی کو بھی گنا ہے اور الی بی احد نے ذکریہ اور جس بھری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بل اتی کو سور ہ مدنیہ میں شار کیا ہے اور پھر احمد زاہر نے موافق ایک روایت کے کتاب ایفاح میں عمّان عطاسے اور اس نے اپنے باپ اور اس لے ابن عماس سے روایت کیا ہے اس مضمون کو ساتھ اس زیادتی کے کہ جس وقت شروع سمی سورہ كا مكه مين مويًا تفاتو اس كو على لكھتے تھے اور جب خدائے تعالیٰ اس میں زیادتی كرنا جاہتا تھا تو مدینہ میں زیادتی کرتا تھا اور پھر سعد بن شیب سے روایت کی ہے کہ اس نے جناب متطاب على روز بن ابي طالب سے تقل كى ہے كہ اس جناب نے فرمايا كہ ميں نے يوچھارسول خدا مانتی سے تواب قرآن کا۔ اس جناب نے بعد بیان تواب سورہ قرآن کے جس طرح پر کہ آسان سے نازل ہوئے تھے ارشاد کے آایں کہ "بل اتی" کو سورہ مدنیہ میں گنا اور بعض معاندین اہل بیت نے جو شک کیا ہے کہ کیو تکر جائز ہو صدقہ دینا ایسے مخص پر کہ جو خود بھی مختاج ہو اور بھو کا اور عیال بھی اس کے بھوکے ہوں اور قریب ہو ہلاکت کے۔جواب اس کا نیہ ہے کہ شاید اس تخض نے بیر آبیہ قرآن شریف اور فرقان مجید کا نہیں دیکھااور نہیں پڑھا كرويبوشرون علے نفسهم ولوكان بهم حصاصة لين الميار اور ايار كرتے ہيں اپنے پر اوروں كو اگر چہ ان كے واسطے بھى احتياج ہو لينى باوجود اس كے كه خود بھی مختاج مکر اپنی احتیاج پر اوروں کی احتیاج کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ نہیں کھاتے اور اورول کو کھلا دسیتے ہیں۔ دو سرے میہ کہ اوپر جو روایتیں گزریں اور اخبار متواتر کتب طرفین اور روایات مقبولہ جانبین سے ذکور ہو تیں' ان میں میہ بھی لکھا ہے کہ میہ سورہ اہل بیت ری شان میں نازل ہوا ہے۔ اس اگر نزول سورہ ندکورہ کا مکہ میں ہو یا تو سے روایش كو نكر سيح بوتين - شخ شرف الدين نے كنزيں ابو ہريرہ سے روايت كى ہے كہ ايك مخص خدمت رسول غدا مانتیا مین حاضر ہوا اور بھوک سے اس نے شکایت کی۔ اس جناب نے ائی بیبوں اور ازواج کے گھر کملا بھیجا کہ ایک بھو کا مخص بھوک سے شکایت کر تاہے اگر کسی

کو پچھ میسر ہوتو اس کو دے دے۔ سب بیبیوں نے کملا بھیجا کہ ہمارے پاس موائے پانی کے اور پچھ نہیں ہے ' یہ جواب من کر حضرت مائی ایم نے فرمایا کہ آج کی شب کون مخص اس کا متکفل ہو تا ہے۔ جناب مستطاب علی مرتضٰی نے عرض کی کہ میں اس کو مهمان اپنا کر تا ہوں يار سول الله – پس جناب اميريه فرما كر جناب فاطمه زهرا برانيز كياس تشريف لائے اور اس ماجرے سے آپ کو آگاہ کیا۔ جناب معصومہ نے بیرین کرار شاد کیا کہ بجز قوت اطفال کے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ تمریس مهمان کو اپنے فرزندوں پر اختیار کرتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اطفال کو تو بھو کا سلادو اور اس مرد کا پیٹ بھردو۔ پس جناب سیدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب ونت مبح کا ہوا اور جناب امیر حضرت میں خدمت میں حاضر ہوئے تو خداوند عالم نے سے آیے تازل کیاکہ ویوٹرون علی انفسہم ولوکان بہم خصاصه یخی

اختيار كرتے بي اين اور اگرچه آپ مختاج ہول-

اور بھی بناب متطاب جعفر صادق سے روایت ہے کہ ایک دن جناب معصومہ نے حضرت علی براز سے کماکہ تم میرے پر رعالی قدر کی خدمت میں جاؤ اور میرے واسطے کچھ ان ہے طلب کرو۔ چنانچہ جناب رسول خدا مائیجیم نے ایک دینار دیا اور فرمایا کہ اے علی من جاد اور اپنے عیال کیلئے کچھ خرید ویس وہ جناب دینار لے کر رخصت ہوئے اثنار اومیں مقداد ابن اسود کندی سے ملاقات ہوئی۔اسٹے اپنی احتیاج عرض کی اس جناب نے وہ دینار مقداد کو دے دیا اور مسجد میں آن کر سور ہے۔ جناب رسول میٹول مانتین نے آپ کابہت انظار كيا۔ جب آنے ميں دريوني تو مضطر موكر كھڑے ہوئے اور معجد ميں شلنے لكے۔ ناگاہ و یکھا کہ علی بریش خواب استراحت میں ہیں آپ نے ان کو بیدار کیا۔ جب وہ بیدار ہو کر روبرد آپ کے بیٹے تو معزت مانتیا نے پوچھاکہ یا علی تم نے آج کیا کام کیا آپ نے عرض کی کہ جب میں آپ ہے رخصت ہواتو مجھے راہ میں مقداد ملااور اپی اصلیاج ظاہر کی میں لے وہ دینار اس کو دے دیا۔ حضرت مانتین نے ارشاد کیا کہ جھے جبرئیل نے اس کی فبردی ہے اور آمیہ یو ٹرون تمہاری شان میں لایا ہے اور پھرای کتاب میں جابرے اور اس نے حضرت ا مام محدیا قرسے روایت کی ہے کہ مچھ مال اور چند مطے رسول خدا میں کہیں ے آئے۔ حضرت نے اس مال کو ان پر قسمت کیا۔ جب بانٹ میک تو آیک محف نقراء مهاجرین سے کہ وقت تقلیم حاضرنہ تھا آیا ' رسول خدا ملائیوں نے ارشاد کیا کہ کون مخص تم میں سے اس مرد کو اپنے پر اختیار کرتا ہے اور حصہ اپنا اس کو دیتا ہے۔ جناب مستطاب علی

رہائی نے عرض کی کہ میہ حصہ میرا حاضر ہاں کو آپ دے دیں۔ جناب رسول خدا نے وہ حصہ حضرت کا اس فقیر کو دے دیا اور فرمایا کہ اے علی رہائی بدر سیکہ مجھے خدا نے کیا ہے سبقت کرنے والا خیرات کے اور بخش کرنے والا ہے ساتھ مال اپنے کے تواے علی رہائی تو یعسوب اور بادشاہ مومنوں کا ہے اور ظالم وہ فخص ہے کہ جو بچھ پر حمد کرے اور تجھ پر بیشی اور تقدیم ڈھونڈے اور تجھ پر ذیادتی لے جائے اور تیرے حق کو منع کرے بعد میرے۔

اور بھی جایر سے اور اس نے حضرت امام محمد باقر بن فیر سے روایت کی ہے کہ ایکدن جناب اقدى مؤللها بينصے تھے اور اصحاب حضرت مؤللها كرد جمع تھے كہ اتنے ميں جناب امیرالمومنین تشریف لائے اور جامہ کمنہ پارہ پارہ پنے ہوئے تھے کہ اکثر جگہ سے بدن مبارک نمایاں تھا۔ جناب رسول خدا مائیتی نے حضرت علی بڑینے کی طرف نظر رافت و شفقت فرما کر آبیہ یوٹرون تلاوت فرمایا اور کما کہ اے علی بدر متیکہ نواس روز بزرگ اور سید اور امام اس جماعت کا ہے کہ جس کی شان میں ہیہ آیہ نازل ہوا۔ بعد اس کے رسول خدا ملاتان کے فرمایا کے اے علی رہائن وہ حلہ اور وہ کیڑے کہ میں نے تمہیں بہنائے تھے وہ كمال بيں - عرض كى كر يا حضرت مائلين بعض اصحاب آپ كے ميرے پاس آئے اور اپى بھوک کی اور اپنے عمال کی بھوک کی شکایت کی۔ بیں نے ان کو اپنے پر ترجے دی اور وہ كرك ان كودك دية - حضرت مانتين في الماكداك على بنافي خداك تعالى بي تیرے واسطے بعوض اس جامہ کے طلہ سبز اس تیرن بہشت سے تیار اور مہیا کیا ہے کہ اطراف اس کے مرصع بیں درویا قوت وزیر جدسے پس خوب عطاہے عطائے پروردگار تیرے کی کہ بعوض تیری جوال مزدی اور سخاوت کے اور تیرے مبرکرنے پر اوپر اس جامہ کمنہ کے عطاکی ہے۔ جناب امیر رہائی ہیدس کر خوشحال و شادال پھرے اور فرات بن ایراہیم رہائی نے اپی تغيرين معزت صادق سے روايت كى ہے كہ آيه مثل الذين ينفقون إموالهم ابستفاء مرحسات الله شان من حضرت على ين في كنازل مواب-

اور بھی کتاب ارشاد القلوب دغیرہ کتب معتبرہ شیعہ میں مطور ہے کہ ایک بار جناب حیدر کرار غیر فرار کمہ معتبر زاد اللہ شرفها کی زیارت کو تشریف لے گئے تھے۔ ایک اعرابی کو دیکھا دامن جامہ کعبہ کا پکڑے خداوند عالم سے چار ہزار در ہم مانگنا ہے۔ جناب امیر بہارش نے اس اعرابی سے پوچھا کہ تو اس قدر در ہم کیا کرے گا اس نے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں پوچھتے ہو۔ اس نے جناب سے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں یہ س کر اس نے کہا کہ پوچھتے ہو۔ اس نے جناب سے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں یہ س کر اس نے کہا کہ

انت والله حاجتي لين بخداكه تم بي عابت ميري بو- يا مفرت جار عابتين ميري ہیں ان کے واسطے چار ہزار در ہم مانگتا ہوں۔ ایک تو ہزار در ہم مرزوجہ کامیرے ذمہ پر ہے اس کو او اکرنا چاہتا ہوں۔ دو سرے ایک مکان اپنے رہنے کے واسطے۔ بڑار در ہم جھے پر قرض میں ان کو اوا کرنا جاہتا ہوں باقی رہے ہزار در ہم ان میں باقی زندگی بسر کرنا جاہتا ہوں۔ اس واسطے جار بڑار ورہم طلب کرتا ہوں۔ حضرت نے یہ س کر فرمایا کہ انتصفت یا اعرابی اذا خرجت من مکته فاسئل من داری بمدینته الرسول- يعنى بهت انصاف كياتون اور يحمد زياده طلى نهيس كى- اس اعرابي جب توكم ے مراجعت کرے تو مدیند رسول میں آن کر میرا گھر یوچھ لینا۔ الحاصل اعرابی بعد ایک ہفتہ کے مدینہ منورہ میں آیا اور بازار میں کھڑا ہو کر پکاراکہ آیا کوئی مخض ایسا ہے جو جھے کھر علی رمان بن الى طالب كابتا دے اتفاقاً حسنين رماني تشريف لاتے تھے۔ اعرابي كي آواز س كر ار شاد کیا کہ آتو ہمارے ساتھ ہم تھے اس جناب کے گھرلے چلیں۔ اِس مرد عرب نے ان کی طرف دیچے کر کما کہ تم کون ہواور کیا حسب و نسب رکھتے ہو۔ فرمایا کہ ہم نواسے ہیں رسول مانتین مقبول کے فرزند میں اس امیر کے کہ جس کا تو تھر یو چھتا ہے ہیں جب اعرابی نے بیہ جانا کہ بیہ دونوں کو ہر شاہوار بحرین نبوت وامامت ہیں تو ان کے ساتھ مولائے کو نین کے گھر آیا اور دونوں شاہزادوں سے عرض کی کہ آپ خدمت نیض و راحت امیرعرب میں جاکر میری طرف سے عرض کریں کہ جس اعرابی ہے آپ نے دعدہ کیا تھا وہ ور دولت پر حاضر ہے۔ غرض وہ جناب میہ سن کر باہر تشریف لائے اور سلمان ہے ار شاد کیا کہ وہ باغ کہ جس کو رسول خدا مانتین نے میرے واسطے لگایا تھا خریداروں پر عرض کرو۔ پس سلمان حسب الحكم قضا جریان بارہ بڑار درہم اس باغ کو نے کرلائے۔ جناب امیر بی بے نان میں سے جار بڑار در ہم اس عرب کو دیئے۔ مساکین اور مخاجین عرب کو جوبیہ خبر پہنچی کہ اس جناب نے اپنا باغ یچاہے ہر طرف سے دوڑے اور اس جناب کو جاروں طرف سے تھیرلیا۔ اس ابر کرم اور وریائے سخانے ایک ایک مشت زر سب کو دیی شروع کی تابیں کہ باقی سب در ہم ان پر تقسیم كروية اور ميح باقى ند ركها- بعد تقيم جب دولت مرايس تشريف لائة توجناب معمومه سيدة النساء فاطمه زہرائے پوچھاكه ميں نے ساہے كه تم نے اپناباغ بيجا فرما ياكه ہاں بيجاس جيز کے ماتھ کہ جو دنیا اور مانیما ہے بہتر ہے۔ جناب سیدہ نے حق میں جناب امیر کے دعا خیر کی اور کما کہ میں اور دونوں فرزند میرے مرسنہ ہیں اور اس میں تنک نہیں کہ تم بھی مثل

ہادے فاقہ سے ہو بیہ من کروہ جناب گھرے باہر تشریف لائے ماکہ کمی ہے کچھ قرض لے کر ا ہے عیال کی فاقد ملکی کرائیں۔ اس اثناء میں جناب رسالت ماب ملائلیم خانہ ملائک کاشانہ جناب فاطمہ زہرا رہائی میں تشریف لائے اور پوچھا کہ پسرعم میرا کمال ہے۔ عرض کی کہ ابھی باہر تشریف کے میں۔ جناب رسول مانتی ہے سات درہم جناب معصومہ بری کودیے اور فرمایا سیر میرے ابن عم کو دینا کہ تہمارے واسطے تدبیر کھانے کی کر دیں ہے۔ یہ فرماکر تشریف کے گئے کہ جناب امیر رہ اپنے تشریف لائے اور کماکہ شاید میرے ابن عم تشریف لائے كربوئ فوش ميرے مشام ميں آئى ہے۔ جناب معصومہ رائي نے كماكہ بال اور وہ در ہم حضرت کو دیے اور بموجب فرمانے رسول مانتی خداعرض کیا۔ جناب امیر براثی نے اپنے فرزند حسن رائي سے فرمايا كه آؤميرے ساتھ - جب بازار ميں آئے توايك مخص كوريكھاكه وه كتاب كرمن يسترض الوفى العلى - يعنى كون شخص ب كرق من دے خدائے و فاکنندہ کو کہ خزانہ امکان اس کا مال و نعمت سے بھرا ہوا ہے لینی جو کوئی کہ مجھ کو دے گا ایسا ہے کہ کویا غدائے تعالی کو اس نے قرض دیااور سب عوض اس کایائے گا۔ جناب امیر ہاتین نے بیاس کراہام حسن برائن سے پوچھاکہ یابی عطیہ الدراہم۔ لین اے فرزندعزیز بیددرہم اس کو دے دیں۔ امام حسن نے کما بھڑائے پدر بزرگوار۔ پس اس جناب نے وہ درہم اس كودك ديئے اور اراده كياايك مخض كے پاس جاكر كھ قرض ليں۔ راه ميں ايك اعرابي سے ملاقات موئی کہ اس کے پاس ایک ناقہ تھا۔ اس نے کہاکہ یا حضرت اس ناقہ کو آپ خریدتے ایں۔ فرایا لیس معی شمنھا۔ لین میرے پاس اس کی قبت نیس ہے۔ اس نے عرض كى كر آب قرض لے ليں۔ جب آب كے پاس مو گا۔ عنايت كر و يجئے گا۔ حضرت روافی نے فرمایا کتنے کو دے گا۔ عرض کی سو در ہم کو۔ فرمایا کہ اے حسن روافی اس ناقہ کو کے لو۔ جب آگے تشریف لے گئے تو ایک اور اعرابی لما۔ اس نے عرض کی کہ اے علی بریافیہ ، اس کو بیجتے ہو۔ فرمایا ہاں ، مگر تو اس کو لے کر کیا کرے گا۔ عرض کی کہ اس پر سوار ہو کر تمهادے ابن عم کے ہمراہ کفار کے خلاف جہاد کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تو قبول کرنے تو میں تھے بلاقیمت بی دے دول اور بخش دول – اس نے عرض کی کہ ایک سوستر در ہم اس کی قیمت نذر كريا مول فرمايا - اے حسن روز ور مم اس سے لے كرناقد اس كودے دو اور چلوكد اس اعرابی کو ڈھونڈ کر اس کے درہم اس کو دے دیں۔ پس اس کی تلاش میں چلے۔ جناب رسول خدا ملی کی ایک جکہ کھڑے دیکھا کہ پہلے اس سے اس جگہ اس جناب کو بھی نہ دیکھا تھا۔ اس جناب نے وکھ کر تبہم کیا اور کما کہ اے ابو الحن براتی اس اعرابی کو ڈھونڈتے ہو کہ جس نے تہارے ہاتھ ناقہ بیچا تھا۔ عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ حضرت نے فرایا کہ اے ابوالحن براتی وہ نوع بشرے نہ تھا بلکہ وہ جر کیل تھا۔ جس نے تمہارے ہاتھ ناقہ بیچا اور وہ میکا کیل تھا۔ جس نے تمہارے ہاتھ ناقہ بیچا اور وہ میکا کیل تھا۔ جس نے تم سے فرید ااور وہ ناقہ ناقہ ہائے بہشت سے تھا اور وہ درہم خداوند عالم کے نزدیک سے تھے اور یہ اشارہ ہے اس عبارت کی طرف کہ جو ساکل نے کما تھا کہ من یام کے نزدیک سے تھے اور یہ اشارہ ہے اس عبارت کی طرف کہ جو ساکل نے کما تھا کہ من یہ میں الب اس روایت اور ارشاد القاوب کو لما حظہ کرنا چاہیے کہ کیسی فضیلت پر اس جناب کے دلالت کرتی ہے۔ اس واسطے کہ خدا کی راہ میں دینا وہ امر ہے کہ جس کے حسن پر عشل و نقل دونوں منتی جیں اور سورہ ہل اتی اس معا پر گواہ صادت ہے اور آیات واحادیث بھی مدح میں اس صفت حنہ کے اس قدر وارد جیں کہ احصا مادتی ہے اور آیات واحادیث بھی مدح میں اس صفت حنہ کے اس قدر وارد جیں کہ احصا ان کا ممکن نہیں اور نہ کوئی اہل اسلام ان کا انکار کر سکتا ہے۔

اور بھی منقول ہے کہ ایک مشرک نے عین حرب اور گر می کار ذار میں اس بحرجو دوسخا ہے۔ شمشیرہا تکی اس جناب نے اپنی تلوار اس کافرغدار کے آگے بھینک دی وہ متحیرہو کر بولا کہ اے صاحب ذوالفقار الی گر می ہنگامہ اور وقت کار زار میں تم نے اپنی تلوار بھے کو دے دی۔ آج تک کمی نے ایسے وقت میں یہ جرات نہیں کی 'جو تم نے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کہ تو نے تلوار ہاتمی تو میرے کرم ہے بہت بعیر تھا کہ میں تیرے سوال کو رد کر آ اور پورا نہ کر آ۔ مشرک نے جو یہ حال آپ کی سخاوت کا دیکھا تو دوڑ کر قدم اقد س پر گر پڑا اور اسلام قبول کیا اور ہیشہ آپ کے ہمراہ رہا۔

اور بھی منقول ہے کہ بموقع ایک سفراناء راہ میں ایک نقیر نے اس بادشاہ دین و دنیا ہے ایک روٹی ہاگئی آپ نے تجر سے ار شاد کیا کہ اس کو روٹی دے دو۔ تجر نے عرض کی کہ روٹیاں دستر خوان میں بند ہیں۔ فرمایا کہ مع دستر خوان اس کو دے دو۔ عرض کی کہ دستر خوان اونٹ پر بندھا ہے فرمایا کہ مع ادنٹ دے دے۔ عرض کی کہ وہ ادنٹ قطار میں بندھا چلا جا آ ہے۔ فرمایا کہ ساری قطار ہی فقیر کو دے دے۔ تجریہ س کر ادنٹ پر سے کود کر قطار سے دور جا کھڑا ہوا۔ فقیر نے ممار اس قطار کی پکڑلی۔ جناب امیر نے تجریب پوچھاکہ تو ایسا کھرایا۔ تجریخ می تھارک کی یا حضرت بچھے خوف ہواکہ مبادا دریائے کرم جوش میں آئے اور آپ ججھے بھی قطار کے ساتھ فقیر کو بخش دیں۔





مرتب ریاض احر

